تعلین شریقین کی نسبت اور ان کے مناقب وبرکات بروردة تعلين ابوالقاسم سيد جلال الدين قادرى الجيلاني جمال بإدشاه



ٱللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى سَيِّلِ اَلْمُحَبَّدٍ وَكَيَّنِكَ الْاَقْدَم وَالْظَهَرِ الْاَتَمْ وَالْكَلْمَرِ الْاَتَمْ وَالْكَلْمَ الْاَعْدَاتِ مِفَالِك وَعَلَى الْمِلْدُكُ الْمُسَيِّدَ اللَّهِ الْمُلْكِدُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكِدُ الْمُلْكِدُ الْمُلْكِدُ الْمُلْكِدُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكِدُ الْمُلْكِدُ الْمُلْكُونُ اللّهُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

شانِ أقد س بن الم أبُوسيت مي تحييد لنخ الشعار رُزُونا

مُحَمَّلُ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْ فِي وَالْفَرْقَيْنِ مِنْ عُرْبٍ وَمِنْ عَجَم محدُنياداً فرت كاتب إي ادرجن وانس ك ادرعمسرب وعجمه دونون نسدينك آبَانَ مَوْلِدُهُ عَنْ طِيْبٍ عُنْصُرِم يَاطِيبَ مُبْتَدَا أُمِنْهُ وَمُخْتَتَم سحال الدكيا وليسي آپ كى ادّل كى بمى الداخرك مجى آپ کی میلادنے آپ کے عُفر کی نوبی کوظف هسدر کومیا فَهُوَالَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ لَهُ مُمَّاصَطَفَاهُ عَبِيبٌ بارِئُ النِّسَم آپ دوی آدین جن کی بافی حقیقت اور ظاہری صورت دونوں درجہ کال کوہنے تھے این چرا کومیب بناکر گزیدہ کیا ہے خاتی کو آبا نے مُنْزُهُ عَنْ شَرِيكِ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَ رَالْحُسْنِ فِيْهِ غَيْرُمُنْقَسِم آپ کے اندر جوجو ہرمُن ہے وہ ناتش بلِ تعسیم ہے آبای وبرن یکی می شرک کی شرکت سے منز و ویاک این فَاقَ النَّبِينِينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ وَلَمْ يُكَانُوهُ فِي عِلْمِ وَلاَكْرَم تراجيولين أب فوتيت لے محتے خلقت ادماخلاق دونول يں اددوه آب کے ترب زہنچ سے عبسلم میں اور ذکرم میں وَكُلُّ آيِ آتَى السَّرُسُ لُ الْسِكَرَامُ بِهَا فَإِنَّهَا اتَّصَلَتُ مِنْ نُوْرِهِ بِهِمِم وہ ومرف آپ کے وُرسے اُن ککٹ بینے ہیں ادر وہ تمام مجسنوات جن کومعسسترز دسولوں نے الیاہے يُظْهِرُنَ آنْوَارَهَا لِلسَّاسِ فِي الظُّلَم فَإِنَّهُ شَبْسُ فَضْلِ هُمْ كُواكِبُهَا بوتار کیول میں اس کے افرار لوگوں پرظام کرتے ہیں يونكرآپ نفيلت كا نآب إي ادروه إي الاك تاك وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْجَ وَالْقَلَم فَإِنَّ مِنْ جُوْدِ لَكُ الدُّنيا وَضَّهَا ادرأون وتسسلم كاعبسلم آب كے علوم ميں سے ايك ؟ اُنیا وا فرت دونول اسیاب کے جودوکرم سے ہیں فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيلِهِ آنَّهُ بَشَرُ وَانَّهُ خَسِيرُ خَسَلْقِ اللَّهِ كُلِّيهِ مِ أب ك تعلق عب لم ك بيني يبال تك موكى داك بري ادراً سیک ساری مخسار تن خب داسے بہت رہی



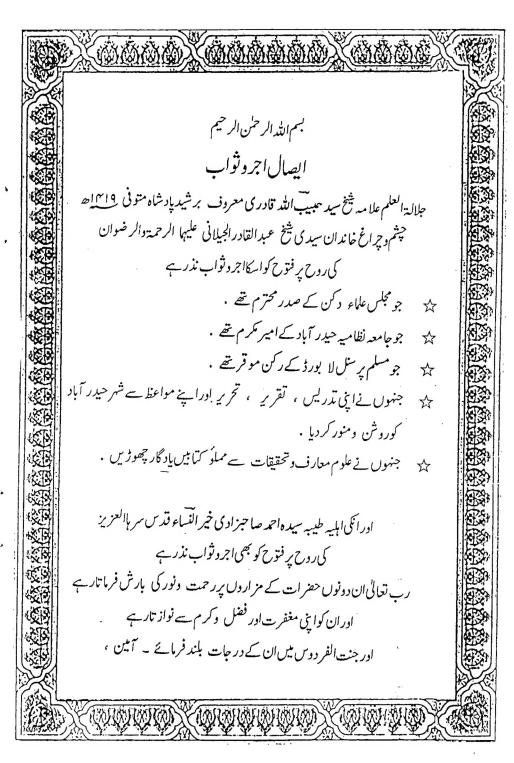



## بسمالله الرحمن الرحيم

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ العالَمِيْنِ والصَّلُوةُ والسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ الأنبياءِ والمرسَلِيْنِ سَيِّدنَا ومَوْلانا محمدٍ صَاحبُ التَّاجِ والمِعْرَاجِ والمَقَامِ الحَمودِ والحَوْضِ المَوْرُودِ وعَلَى آلِهِ الطَّيبينَ الطَّاهرينْ، اللَّهُم صلٍ على سيَّدنَا و مَوْلانَا محمدٍ صَاحِبُ المُعْجزَاتِ البَيِّنَاتِ النَيْنَاتِ الذي قد اثرت قدمه في الصخر ولم تؤثر في الرمل وعلَى وارثِ كَمَالِه أبي محمدٍ سَيِّدِي عَبْدالْقَادِر الْجِيْلاني صَاحِب كَلام الالهَام يَقُولُ۔

وكُلِّ وَلَى لَهُ قَدَمٌ وَ إِنَّى عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَلْدِ الْكَمَلَ، عَلَيْ الشَّعلية بِرَاكِ وَلَى عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَلْدِ الْكَمَلَ، عَلَيْ بَرَاكِ وَلَى عَلَى الشَّعلية براكا بن ما كَ قدم مبارك پر بول جو آسان كمال كے بدركائل بيں۔ اس كم علم وبے بضاعت سے خواہش كى گئ ہے كہ أيك عظيم كتاب "فتح المتعال في مدح البنال "كار وزجمہ نعلين حضور عَلِيْ كَ كامقدمہ كموں بقول مولانا في مدح البنال "كار وزجمہ نعلين حضور عَلِيْ كامقدمہ كموں بقول مولانا في مدخر الدور حمد دى كے:

میں جو ہوں میرے آ قاجانتے ہیں نہیں ہوں وہ جو سمجھاجا رہاہے مجھے اپنی علمی کم مائیگی کا پورااعتراف ہے اور رب علیم وقد برسے بوسیلۂ تعلین صادق' حفرت امیر خرو مرد اضطراب میں ہیں کہ مرشد کی ہو آر ہی ہے۔ جو سردر جانب سے خانہ راہ کرد ام پیدا بہ نقش پائے ساتی سجدہ گاہ کرد ام پیدا نہ قید کفر ودین گر دیدہ ام آزاد تاقبلہ بہ ست آسانے کے کلاہ کرد ام پیدا

جب یہ سائل قافلہ امیر خروؓ کے قریب پنچا تو حضرت امیر خروؓ نے فرایا کہ کیا تم آستانہ محبوب التی سے تشریف لارہ ہو؟ سائل نے کماہاں۔ اور اپنی حاجت کاذکر کیا حضر ت امیر خروؓ نے سائل سے فرایا کیا محبوب التی کی جو تیوں کو مجھے فروخت کرد ہے؟ سائل نے کماان متعملہ جو تیوں کی کیا قیت ہوگ۔ جو کچھ تھی دینا ہے دے دو۔ حضرت امیر خروؓ نے اپنے پیر دمر شد کی جو تیوں کو اپنے سارے سامانِ قافلہ کے عوض خرید کر انتائی انبساط و سر در میں جھومتے ہوئے حضرت محبوب التی کے کاشانہ اقدس پر حاضر ہوئے۔ حضرت نظام الدین محبوب التی نے حضرت امیر خروؓ ہے استفیار فرایا کہ ان جو تیوں کو کتنے میں خرید اپنے۔ حضرت امیر خروؓ نے فرمایا کہ اس کی قیت کیا ہو سے تھی کہ میں اداکر سکتا۔ جو کچھ مال میرے پاس تھا اس کو دے کر میں نے یہ جو تیاں خریدی ہیں حضرت نظامؓ نے فرمایا' "ارزاں خرید ست خروؓ" یعنی خروؓ نے خروایا۔ جو تیوں کو ستاخریدا۔

دعا ہے کہ رب کریم حضور اقد س علی کے نعلین اقد س کے طفیل - اس پرورد ہ نعلین اقد س کے طفیل - اس پرورد ہ نعلین اور جمین کتاب 'ناشرین اور جمین کتاب 'ناشرین اور جمین کتاب کتاب کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے نعلین پاک سے وابسی کو قوی سے قوی تر فرمائے اور اس کتاب میں تحریر کردہ مجزات ویرکات نعلین

میں تھے 'اجانک ڈاکوؤل نے حملہ کر دیا اور قافلہ میں لوث مار شروع کر دی۔ بعض کو قتل کر دیا۔ مال و متاع لے کرواپس چلے مجے۔ کسی واوی میں پہنچ کر مال تقيم كرنے كيليح اترے۔ ہم نے دل ميں سوچاكہ اس وقت ہم معزت شخ غوث اعظم کویاد کریں۔فوراہم نے حضرت کے لئے نذرمانی۔ سر کار کہ بندے کا بس جی ہی بھر آنا ہے آئھوں کی نمی بس ہے تحریک عنایت کو پھر ہم نے دو نعروں کی آواز سی جس کی ہیبت سے تمام وادی کو نجا تھی۔ پھر دیکھا کہ پریشان اور عاجزانہ وو ڈاکو ماری طرف آئے۔ ہم نے خیال کیا کہ شاید ڈاکوؤل کادوسراگروہ ہمیں لوٹے آرہاہے۔ہم نے آپس میں سے طے کیا کہ لاؤسب مال جمع كرين اور ديكھيں كم اب كيا مصيبت مم پر آتى ہے۔ مم نے ديكھاكم ان

کے دو سردار سرے پڑے ہیں اور بیدوونوں جو تیال یانی میں تران کے قریب پردی میں انہوں نے ماراسب مال واپس کیا اور کھنے گئے کہ سے کوئی برا معاملہ ہے۔ (سفينة الاولياء)

میرے پیر کی حمایت میرے ساتھ ہے تو بس ہے میری تھوکروں میں منزل بیرا ہر بھنور کنارا الله عفرت سركار نظام الدين محبوب اللي كي محفل مين ايك الل غرض آيا اور استدعاکی کہ میری لڑکی کی شادی ہے آپ کچھ مرحت فرمائیں۔حضور محوب الٰئیؒ نے تھوڑی دیر تو تقف فرمانے کے بعد سائل ہے کماکہ میریان جو تیوں کو اس جانب لے جاؤ۔ جمال سے قافلہ آرہاہ۔ سائل حفرت مجوب التي ك جو تیوں کو لے کر قافلے والے راہتے پر چل پڑا۔ قافلہ میں عاشق زار' مرید حضور عَلِي الله على على اللهم أنت تعلم أنى بجهالة معروف و أنت بالعلم موصوفٌ وَقَدْ وسِعَتْ كلُّ شيئٍ فِنْ عِلْمِكَ الوسيع استَلُكَ ان تَرزقني العِلم و العِرْفَان برَحْمَتك يا وهَّابُ يا عَلِيمٌ يا قَدِيْرِ عَلامانِ رسول اللهُ عَلَيْكُ كَ لِحَ يه كُتَابِ نهت غیر متر قبہ ہے 'عشاق کے لئے یہ کتاب حرز جان ہے۔ یہ ایک حقیقت ے کہ رحمت عالمیان علی کے مقام کا ادراک کلام ادر حجوں سے نہیں بلکہ عشاق والل حال کی محبت اور بھیرت سے حاصل ہو تاہے۔ الم خوش بخت مترجمين وناشرين: اس كتاب كے مؤلف امام الجليل احمد المقرى تلماني متوني جمادي الآخر اسم والصيراس كتاب كاار دوترجمه " فضائل تعلين حضور عليه "مولانا مفتى محمد خان قادرى صاحب ومولانا محمه عباس رضوى ابقاهما الله لخيذمة الدين الحنيف ونفعنابهما وبعلومهمان فرمايا آمين این کتاب کی نشر و اشاعت کی سعادت محت سادات حاجی محمد طفیل بھٹی صاحب کے حصہ میں آئی۔ اس نایاب کتاب کے ترجے کی پہلی اشاعت ۱۹۹۵ اور دوسری اشاعت ۱۹۹۷ میں ہوئی۔اس کتاب کی تیسری مرتبه انتاعت کے لئے معاونت کرنے والے تمام حضرات قابل مبار کباد ہیں جوالی نایاب کتاب کو منظر عام پر لا کر عشق رسول علطے سے قار تین کے دلوں کو منور کرنے کا سبب سیے 'جن میں خصوصاً حاجی محمد تقیل بھٹی صاحب' ڈاکٹر منیراحمہ صاحب 'وحیدالدین شخ صاحب اوروسیم الدین احمہ شخ صاحب 🗸 قابل ذکر ہیں۔رپ کریم ان حضرات کی حضور علیہ ہے وابستی 'نسبت غلامی'

علم وعمل 'مال ومنال مين يوما فيوماً ترقى عطا فرمائے۔ آمين

بمقامے کہ نشانِ کف ِ بائے تو ا سالها تجده صاحب نظرال خوامد بود تیرے تجدے سے جھی سارے رسولوں کی جبیں سب نے اللہ کو مانا تیری دیکھا دیکھی نہ تھے سحر کے حسین نظارے نہ جاند سورج نہ ہے ستارے میں نقش یائے نی کے قربال اس کی ساری سے روشنی ہے آپ کے نقش یا یہ ہوں قرباں آپ کی ربھزار کے صدقے جهال تيرانقش قدم ديكھتے ہيں خرامال خرامال ارم ديكھتے ہيں سنے یہ رکھ دو ذرا وہ کف یا چاند سا ول کرو محصندا میرا تم یه کروژول درود میرے لئے میہ بڑی معادت ہے کہ میں آقا علیہ الصلوٰۃ والتسلیم وویگر انبیاء عليم السلام كے مقدس قد مول كے نصائيل اور ان سے نسبت كى بركات ، تعلين یاک اور اس کی تماثیل پر چند حقائق اور روایات قارئین کو بیش کر کے عزت و شرف حاصل کروں۔ کسی کی عزت ذاتی نہیں۔ جو حضور عظیمہ کو بیاراہے 'عزیز ے جو حضو علی مال مردود ہے۔ ذکیل ہے۔ ﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ ...الخ ﴾ (سوره المنافقون: ٨)

جو ہو محبوب اُس در کا' وہ محبوب اللی ہے جو ہو مردود اُس در کا ' وہ مردودِ خدا تھرے قدم بوی ہے تیری خاک کو رتبہ ہوا حاصل رہا باتی فلک کو پینا اپنے مقدر کا

ر شا ، ر

اولیاءاللہ کے نعلین کے کرامات وتھرفات کے دو واقعات:

🖈 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ: مازالَ العبدُ يتَقَرَّبُ إِلَى بالنوافل حتَّى أَجْبَبْتُهُ فَلِذا أَحْبَبْتُهُ كُنتُ سمعة الذي يسمع به وبصرة الذي يُبصر به ويله اللتي يُبطِش بها ورجله اللتي يَمشِي بهد بنده نوافل كے ذريع جھے تريب ے قریب تر ہو تار ہتاہے یمال تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنالیتا ہوں اور جب میں اس کو محبوب بنالیتا ہوں تو اس کا کان ہو جاتا ہوں جس ہے دہ ستاہے 'اس كى أنكه موجاتا مول جس سے دور كھتاہے 'اس كا ہاتھ موجاتا مول جس سے دو پر تاہ اور اس کا یاؤں ہو جاتا ہوں جس سے دہ چاتا ہے۔ ( بخاری شریف ) 🖈 شخ عمر بزار ن فرمایا که حضور غوث اعظم مے فرمایا کہ جو بریشانی میں مجھ ے مدد طلب کر تاہے میں اس کی پریشانی کودور کرتا ہوں اور جو شدت کے دقت بچھے پکار تاہے میں اس کو شدت سے نجات دیتا ہوں۔ شخ ابو عمر وصد لیتی اور شخ ابو محمد عبدالحق نے فرمایا کہ ایک مرتبہ منگل کے دن ۳ صفر کوہم حفزت کی خدمت میں مدرسہ میں حاضر ہوئے۔ ایک پُر جلال بلند نعرہ لگایا۔ اور نعلین چولی جو آپ سنے ہوئے سے 'ان میں سے ایک نعل مبارک ہوامیں سیکی وہ نعل مبارک ہوامیں جاکر غائب ہوئی مجر دوسری نعل بھی ہوامیں بھینک دی وہ بھی ہوا میں غائب ہو گئی'اور خود آنخضرت بیٹھ مجئے' کسی کو سوال کرنے کی جرائت نہیں ہوئی۔ ۲۳ دن کے بعد بلاد مجم ہے ایک قافلہ آیا اس نے کہاہم کو حضرت کی ندر پیش کرنی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان سے ایک من ریشم اور ریشی كيڑے ادر سونا قبول كر لو۔ پھر ان لوگوں نے حضرت كى تعلين مبارك لاكر ركھ دی۔ حضرت نے پوچھاتم کو یہ تعلین کمال ملیں۔ عرض کیامنگل ۳ صفر ہم راستہ





كرامٌ اور عيما ئيول كي مشهور لزائي جنگ قادسيه موئي 'اچانك اونث سے كود کرریت پرلوٹے ہوئے وہ مقدس میدان طے کیااور پوری احتیاط بیر کھی کہ صحابہ ، کرام کے قد موں پر قدم نہ لگنے یا ئیں۔ اور فرمایا کہ مجھ عرصے قبل ب سالاراسلام (سیف الله المسلول) حضرت خالد ابن ولید کے گھوڑے اس مقام پر دوڑے ہیں ان محوڑوں کی ٹاپوں سے جو انوار نکلے ہیں دہ آج تک ان ذردں میں جھمگارے ہیں میں ان ریت کے ذروں پر حصولِ برکت کے لئے

🛧 کامل اتباع سنت اور نعمتول کا اظهار: قد مول کی دابنگی بری چز ہے۔ چانچ سدى عبدالقادر جيائ ناك مرتبه فرمايك لا وجود عبدالقادر بل هذا وجود جدی۔ یہ عبدالقادر کا وجود نہیں ہے بلکہ میرے جد کا وجود باجود ہے۔ جب وہ محبوبیت کی منزل یہ پنیج توارشاد باری تعالی کے تھم کے مطابق ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدَّثْ ﴾ (سوره السحل ١١) اور التي رب ِ (كريم) كى نعتول كا ذكر فرمايا فيجيئه الله تعالى اين بندے پر جو فضل و كرم فرائے اس کا ذکر اور اس کا اظمار مجمی شکر ہے۔ التحدث بنعم الله و الاعتراف بهاشكر ( قرطتی) تب آپ نے فرمایا:

وَكُلُّ وَلَّ لَّهِ قَدَمٌ وَّ إِنِّي عَلَى قَدَمُ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَلِ مولانا ثناء الله ياني بي رحمة الله عليه اس مقام ير لكهة بين : حفزت يشخ محي الدين عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے ارشادات ای قبیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہر ولی کا بنا اپنامقام ہو تاہے اور میں حضور کے نقش قدم پر ہوں جو کمالات صوری اور معنوی کے کامل ہیں۔

اللهايا بهي آب كے خادم صاحب سواد رسول الله علي (پیغیر خدا کے میر سامال) ابن مسعودٌ جب آب تعلین اتارتے توانمیں اپنے اتھ میں لے لیتے اور پہننے کے وتت حضور علی پیش کرتے ، ہمیشہ آپ علیہ واہنے سے شروع کرتے اور

> تيرا كفش يا يون سنوارا كرول کہ پلکوں ہے اس کو بمارا کردل

این جوزی فرماتے ہیں : جو کوئی جوتی دائے سے سنے کی بابندی کرے گا دودرو تلی سے محفوظ رہے گا۔ان کے علاوہ کسی بزرگ کا قول ہے: اگر کوئی سور و محقد کھے اور درو تلی میں بتلا مریض اس کا پانی بی لے تواہے اللہ کے تھم سے شفا مل جائے۔(سعادة الدارين)

🚓 حنابلہ اور دیگر فقهاء اہل سنت وجماعت 'قر آلنایاک کے غلاف کوچو مناجائز قرار دیے ہیں کو لکہ اے قرآن یاک کے اتصال کا شرف عاصل ہے'ای طرح تماثیل تعلین پاک کو محبت اور تیرک کے طور پر بوسہ لینا باعث صدیر کات

وَمَاحُبُ النَّعَلِ شَفَفْنَ قُلْبِي. وَلَكِنْ حُبُّ مَنْ لَبسَ النَّعَالا نعالِ مبارکہ کی محبت نے میرے دل کودار فتہ نہیں کیا 'بلکہ انہیں پینے والی ستی کی محبت نے مجھے خودر فتہ کر دیاہے۔

> وه جن کو چوم کر ذره مجھی رینک ماه و انجم ہو ائنی قد مول سے اے صل علی وابستی دے دو

لَدَيْهِ بِجَنَّاتِ النَّعِيْمِ وَ نَحْظَى بِنَصَارةِ الْوَجْهِ بِالنَّظُرِ إِلَى وَجْهِ الْكَرِيْمِ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيْقِينَ وَ الشُّهُدْآء وَالصَّالِحِيْنَ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحْمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَازْوَاجِهِ وَذُرِّيَتِهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ كُلُّمَا ذُكَّرَهُ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ۔

میں اللہ کریم سے دعا کر تا ہوں اس کے نبی عظیم کے تعلین مبارک کی وجاہت اورپائے اقدس کاوسلہ پش کرتے ہوئے کہ ہمیں ان کے التفات واقبال سے بسرہ ور فرمائے اور ان کے جود وافضال سے حظ وافر عطا فرمائے۔ اور مید کمہ ہمارے عمل کو خالص این ذات اقدس کے لئے بنائے۔ اور اپنے ہاں جنات انعیم کے حصول کاسب بنائے۔ اور ہمیں (ان حضرات کی معیت میں) اینے دیدار ذات ے برہ ور کر کے مارے چرول کو تازگی بخشے جن پراس کا انعام ہے لین انبیاء وصديقين اور شداء وصالحين ادر صلوة وسلام بصيح الله تعالى سيدنا محمد علي الد ان کے آل واصحاب 'ازواج و ذریت اور اہل بیت کرام پر جب تک ذکر کرنے والے اس کاذکر کرتے رہیں اور بردہ غفلت میں بڑے ہوئے اس کے ذکر سے

🚓 مولانا جلال الدين رومي كانسخه كيميا: حن تعالى كى محبت بيداكر في ك کئے مولاناروم فرماتے ہیں۔

قال را برزاروم روال شو پیش مرد کا ملے پامال شو یعن قیل و قال چھوڑ واور کسی مر د کامل کی دائشتی ہے صاحب حال بن جاؤ۔ 😽 حفرت ذوالنون مصري كا ادب اور حصول بركت: حفرت ذوالون معری عج کو جاتے ہوئے میدان قادسہ سے گزرے جمال محاب 🖈 ہرایک عمل سر کاری ہے: انبیاء کرام کی ہر چیزرب کی تجویز ہے۔ توان کی کسی چزیر اعتراض رب یر اعتراض ہے جیے سرکاری المازم کے لباس یا یو نیفارم پر اعتراض حکومت پر اعتراض ہے۔ کہ یہ چیزیں حکومت کی جانب ے چنی گئی ہیں۔اس لئے نقہائے کرام نے انبیاء کرام کے تعلین ٹریفین کی جھی توہن کو گفر ہتلایاہے۔

انبیاء علیم السلام کے قدمول کے تصرفات ' قرآن واحادیث کی

🖈 قدم نبوت: حفرت عبدالله بن بويدة سے مقول ب كه فرمايا : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخْسَنُ الْبَشَرِ قَدَمًّا رَوَاءُ ابْنُ سَعْیدِ رسول الله عَلِی الله عَلِی مارک کی ظاہری شکل بہت حسین تھی۔

> مفلسو! أن كي تحلي مين جا يرو باغ خلد' إكرام مو مى جائے گا

الله كَانَ شَسْنَ الْقَدَمَيْن "حضور عَلِيكَ قدم مبارك بعارى تع"-(مَنْق عليه)"ملم شريف" ميں ہے كه آپ منهوش الْعَقَبَيْن "آپ تلى اير ايول والے تھ"۔ درحقیقت مصورِ حقیقی نے الی لازوال تصویر بنائی کہ جس کے کی بھی پہلوکواد هورانسیں پھوڑا۔ بھاری قدم ادراس کی تیلی ایڈی بہت حسین سجائی دیت ہے۔ للذا اللہ تعالی نے آپ کے پائے اقدس کو بیدسن و جمال بھی عطافر مایا۔

دب کے زیریانہ گنجائش سانے کی رہی بن گیا جلوه کف یا کا اُبھر کر ایزایال

🖈 قدم یاک کامعجزه: حضور علی کے قدمیاک کامعجزه که جبوه مکه میں تشریف لائے۔ تو قرآن کریم نے اس خاک پاک کی قشم کھائی جس پروہ قدم ي ١- ﴿ لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ٥ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴾ (اوره البلد :۲۱) اے محبوب عظیم میں قتم نہیں اٹھاتا مگر اس شرکی اور صرف اس لئے اٹھا تاہوں کہ اس میں آپ مقیم ہیں۔ وہ خدانے ہے مرتبہ تجھ کودیا جو کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شا تیرے شرو کلام و بقاکی قتم کھائی قرآن نے خاک گذر کی قتم اس کھت یا کی حرمت یہ لاکھول سلام 🚓 علامه مهودي رحمة الله عليه نے "الْبَلَّد" ہے مراد مدینه منوره بھی لیا ہے۔ اس لئے کہ قتم اٹھانے کی بنیادی وجہ حضور علیہ کا موجود ہوناہے۔ حضور مکہ یں ہی تو کم قدم اٹھانے کے قابل ، حضور مدینہ طیبہ میں ہیں تو مدینہ طیبہ اس عظمت کا حامل بن جاتا ہے۔ عظمتیں تو حضور کے دم قدم سے ملتی ہیں۔ یہ دونول مقام سر کار کی وجہ ہے افضل قرار دیے گئے۔ ﴿ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً ﴾ (سوره الناءء: ٩٤) كياالله كي زين ﴿ لَنُبُونًا نَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ﴾ (سوره الخل: ٣١) بم انس ونياس الله ي ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوُّهُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ ﴾ (سور: الحشر: ٩) جنول في الن شر

(مدینہ) میں گھر بنا لیا ایمان کے ساتھ۔

ان ستارول کی سوکنیں ساتوں آسان بھی اس خاک کی عظمت پر رشک کرنے۔ ہیں اور بادشاہوں کے تاج جس پر حمد کیا کرتے ہیں۔ مثل لِنَعْل المُصْطَفَى ماله مثلّل روحى بهِ راح لِعَينى بهِ كُحل فَأَكْرُمْ بِهِ تِمثُلُ نَعْلِ كَرِيْمةٍ لَهَا كُلُّ رأسِ ولـوانه رِجـل نعل مصطفیٰ علی مثال نہیں وہ بے مثل ہے ای سے میری روح کوراحت ہادرای سے میری آنکھول کاسر مہے۔ نعل مبارک کی تصویر کتنی باعظمت ہے جس کے لئے ہر سر کی آرزوہے کہ کاش وه یا وک ہو تا۔ وَلَمَا رَأَيْتُ الدُّهْرَ قَدْ حَارَبَ الْوَرَى جَعَلْتُ لِنَفْسِي فَعْلَ سَبِّله حِصْنًا

﴿ اَسْأُلُ اللهُ الْكَرِيْمَ مُتَوْسِلًا إِلَيْهِ بِوَجَاهَةٍ لِمِثْلُ نَعْلِ نَبِيّهِ وَ قَدَمِ النّبِيِّ الْعَظِيْمِ اَنْ يَمُنَّ عَلَيْنَا بِلَرَّةٍ مِنْ إِقْبَالِهِ وَبَسْطَةٍ مِنْ اَفْتَالِهِ وَالْعَظِيْمِ اَنْ يَمُنَّ عَلَيْنَا بِلَوَّةٍ مِنْ الْعَظِيْمِ اَنْ يَمُنَّ عَلَيْنَا بِلَوْةٍ مِنْ الْعَرِيْمِ وَ سَبَبًا لِلْفَوْذِ الْفَصَالِهِ وَاَنْ يَجْعَلُ عَمَلَنَا خَالِصًا لَوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَ سَبَبًا لِلْفَوْذِ



ان تيول آيات مباركه من "أرض الله"، "حسنة "اور" الدَّارَ وَالإيمَانَ" ے مرادمدینه منوره ہے۔ (وفاء الوفا) 🚓 حضور ﷺ کے قدوم مبارک کے نقوش کو کافرنہ دیکھ سکے: اجرت کے وقت جب آنحضرت علیہ حضرت ابو بکر کو ساتھ لے کر نکلے ' پاپادہ تھے کفارنے بت تلاش کیا آپ علیہ کے قدم مبارک کا نشان نہ ملا۔ حضوراكرم علي اين من مفرت سيدنا صديق كے ساتھ غاريس تھے۔ حفزت صدیق کوخدشہ ہواکہ کہیں کفاریاؤں کے نشان سے حضور علیہ نه لگالیں وضور علیہ نے سیرنا صدیق کود لاسه ولایا که ہم دو کے ساتھ اللہ تيراب\_ ( بخارى شريف) علامه حافظ قسطلانی نے بھی مواہب اللدنيه ميں نقات سے روايت كيا ہے۔اور بدلائل قاطعہ و برابین ساطعہ ثابت کیاہے اور الرجی بالقبول میں لکھاہے کہ اصحاب سر نے اپنی کتابوں میں تصریح کی ہے کہ کثیرًا ماکان اذا مشی على الحجر يصير رطبًا له حتى غاصت قلماه فيه أكثروت ابتداء حالت میں آپ علیہ نگے پاؤل پھروں پر چلتے سے تو پھر آپ کے قد موں کے نیچ زم ہو جاتے اور نشان قدم مبارک کے ہو جاتے تھے۔امام اعظم حفرت نعمان بن نابت في تصيده رحمة الرحمٰن مين فرمايا: وَ كَذَاكَ لا أَثَرُ لِمَشِيكَ فِي الثَّرى واالصَّحْرُ قَدْ غَاصَتْ به قَدَمَاك آپ عظی کے پاؤل کا نشان زمین پرند لگااور پھر برپایا گیا۔ 🖈 قرآن کریم نے حضور علی و مجاہدین کے محدود ول کے ٹاپول سے اڑنے والی گرو و غبار کی قتم اٹھائی ہے: ﴿ وَالْعَادِيَاتِ صَبْحًا ٥

ہم اللہ کہ اہل اللہ کے آستانوں اور قد موں کی جبین سائی کرتے کرتے میری بیٹانی پر گھٹے آگے اور طالبان و نیا کو ایزیوں سے مار مار کر چھٹکارا حاصل کرتے ہوئے ایزیوں پر گھٹے نمودار ہو گئے۔ اس واقعہ سے اہل اللہ کے قد موں کی عظمت کا ظمار ہو تا ہے۔

ملف صالحین سے منقول تعلین پاک کے مجرب قوائد:

نعل پاک کی تصویر ہمیشہ اپ ساتھ رکھنے سے خواب میں نبی علیقہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے 'جیسا کہ علامہ احمد مقریٰ نے اپنی کتاب "فتح التعال فی مدح التعال "میں ذکر کیا ہے ان کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں 'ان خواص میں سے لینی نعل پاک کی خصوصیات میں سے ایک رہے بھی ہے کہ - جے بعض ائمہ نے تجربہ نعل پاک کی نصویر رکھے گا مخلوق کے بعد فرمایا ہے - جو آدمی ہمیشہ اپ ساتھ نعل پاک کی نصویر رکھے گا مخلوق میں اسے مکمل مقبولیت عاصل ہوگی اور اسے نبی علیقہ کی زیارت بیداری میں یا خواب میں ضرور نصیب ہوگی۔

علامہ قسطلانی نے مواہب میں اور علامہ مقری نے "فتح المتعال" میں علاء سے نقل کیاہے: جو شخص بخرض تیرک تعلین پاک کے عکس اپنے پاس رکھے گاوہ ڈاکودل کے تملہ اور عداوت کی شدت و غلبہ سے ما مون ہوگا اور سرکش شیطان اور ہر حاسد کی نظر بدسے محفوظ ہوگا اور جو حالمہ عورت اپنے دائے ہاتھ میں اسے باند تعالیٰ کی طاقت و قوت سے در دِ زہ کی شدت سے محفوظ ہواور اسے باند تعالیٰ کی طاقت و قوت سے در دِ زہ کی شدت سے محفوظ ہواور بسہولت پیدائش ہو' جادواور نظر بدسے حفاظت کے لئے بھی مجرب ہے' جو شخص پابندی کے ساتھ اسے اپنے ساتھ رکھے مخلوق میں اس کی بات سی جائے۔ حضور علیہ کے مزار اقدس کی زیارت اسے نصیب ہو اور خود حضور علیہ کے مزار اقدس کی زیارت اسے نصیب ہو اور خود حضور علیہ کی زیارت سے مشرف ہو۔ جس لشکر میں ہواسے فتح و نصر ت لئے۔

فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا 0 فَالْمُغِيرَاتِ صَبْحًا 0 فَأَثُونَ بِهِ نَقْعًا ﴿ الْمُورِيَاتِ الْمُعْدِيرَاتِ صَبْحًا ٥ فَأَثُونَ بِهِ نَقْعًا ﴾ (العاديات: ١-٣) فتم ب تيز دوڑ نے والے گھوڑوں کی جب دہ سينہ سے آواز نکالتے ہيں۔ پھر پھر اچانک تملہ کرتے تکالے ہيں سم مار کر پھر اچانک تملہ کرتے ہيں صح کے وقت پھر اس سے گردو غبار اڑاتے ہیں۔

مافظ ابو برابن العربی احکام القرآن میں لکھتے ہیں۔ "اقسم بمحمد صلی الله تعالی علیه و آله وسلم و قل یس والقرآن الحکیم و آقسم بحیاته، و قل لعمرك انهم لفی سكرتهم یعمهون واقسم بخیله و صهیلها و غبارها وقدح خوافرها النار من الحجر۔ (احکام القرآن) یعن الله تعالی نے حضور علیہ کی ذات کی بھی قسم الحجر۔ (احکام القرآن الحکیم میں ہے۔ حضور علیہ کی حیات طیب کی بھی قسم الحائی جس والقرآن الحکیم میں ہے۔ حضور علیہ کی حیات طیب کی بھی من الحائی جس طرح لعموك الایة اور حضور علیہ کے گھوڑوں کی ان کے جاس جو آگ تکتی ہے اس کی بھی قسم الحائی۔

الوضوء من زيد بن بزير گوان كى خالد بار گاو نبوت من لے جاكر دعائے بركت كى الوضوء من زيد بن بزير گوان كى خالد بار گاو نبوت من لے جاكر دعائے بركت كى خواس والد موس سے الله عليه وسلّم فقالت يا رَسُول الله إنَّ ابْنَ اُخْتِى وَجَعٌ فَمَسَحَ رَاْسِي وَدَعَالِي بِالْبَرْكَةِ ثُمَّ تَوَضَّنَاء فَشَرِبْتُ مِن وَخَعُ فَمَسَحَ رَاْسِي وَدَعَالِي بِالْبَرْكَةِ ثُمَّ تَوَضَّنَاء فَشَرِبْتُ مِن وَضُوله ثُمَّ قُمْتُ حَلْف ظَهْرِه فَنظَرْتُ إِلَى خَاتِم النَّبُوةِ بَيْنَ وَضُوله مُمْ قَمْتُ الْحَدْد (بخارى شريف كَاب الوضوء) حفرت سائب كيفيه مِنْلَ ذِرُ الْحَدِيلة (بخارى شريف كياب الوضوء) حفرت سائب كيفيه مِنْلَ ذِرُ الْحَدِيلة (بخارى شريف كياب الوضوء) حفرت سائب في دوايت ہے ہے كہ ميرى خالد جان جھے نبى كريم عَلَيْنَةً كى بارگاہ ميں لے موروایت ہے ہے كہ ميرى خالد جان جھے نبى كريم عَلَيْنَةً كى بارگاہ ميں لے

مِنْ رَبُّكُمْ وَبَقِيَّةً مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (بقره: ٢٣٨) ان سے ان کے نبی (شمویل علیہ السلام) نے فرمایان (طالوت) کی سلطنت کی نشانی ہے کہ تمارے یاس تابوت آئے جس میں تمارے رب کی طرف ہے سكينه إدر موى دبارون كے چھوڑے تركات بي فرشت اے الماكر لائيں م بينك اس ميس تهادے كے (عظيم) نشانى ب أكر تم ايمان ركھتے ہو۔اس تابوت میں حفرت موکی اور حفرت بارون علیها السلام کے تمرکات تھے حفرت موی کا عصاان کی تعلین مبارک اور حفرت باردن علیه السلام کاعمامه مقدمه وغيره تفارين امرائيل جس لزائي مين اس تابوت كو آمي كرتے اس كى بر کوں سے دشنوں پر فتح یاب ہوتے اور جس مراد کے لئے اس کاوسلہ لاتے وہ

تابوت سکینہ جب بنی اسرائیل کے دعاؤں کی اجابت کاوسلہ ہے تو عموس و نقوش تعلین علی اس مردھ کر کون سامقبول وسلہ ہو سکتاہے ؟

اگر خیریت دنیا و عقبی آرزو داری بدرگاهش بیا و جرچه می خوابی تمناکن

اگردنیا و آخرت کی خبریت وعافیت کی اوائش رکھتے ہو تودربار مصطفیٰ عَلَیْ الله یم الله الله کرور الله مسانی یاروحانی حیثیت سے حاضر خدمت ہو جاداوردلی تمنا ظاہر کرور الله الله کے قد مول پر دنیا کی جبین سائی :روایت ہے کہ دنیا دنی نمایت حین و جمیل عورت کی شکل میں حضرت سیدنا علی کرم الله وجہ الکریم کے حضور بھدانکار کے باوجود حاضر خدمت ہوئی۔ دنیا کی پیشانی اور ایردیوں پر گھٹول کے نمایال نشان متے۔سیدنا علی کرم الله وجہ الکریم کے استفسار پرونیانے

جا کر عرض گزار ہوئیں: یارسول اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اسلامیہ اس نے میرے سر پہاتھ پھیرا اور میرے لئے برکت کی دعا فرمائی۔ پھر وضو کیا تو میں نے آپ کے وضو کا پانی پیا۔ پھر آپ کے پیچھے کھڑا ہوگیا تو دونوں کندھوں کے در میان مر نبوت کی زیارت کی جو کبوتروں کے انڈے جیسی تھی۔

آب دز مزم و کوٹر پی کے میں نہ بھولوں گا جو مزاہے آتا کے پیر دھو کے پینے میں

﴿ فِضَانِ نَبِنت : جَس جَد الله کے بندے ہوں وہ جگد الی حرمت والی ہو جاتی ہے کہ اس کی رب تعالی کی قتم یاد کر تاہے۔ طور سینا کو سیدنا مو کی کلیم اللہ کے نبیت ہے۔ ﴿ وَالتَّينِ وَالزَّيْتُون ٥ وَطُورِ سِينِينَ ٥ وَهَذَا الْبَلَدِ لَا أَمِينِ ﴾ (سورہ التین: سا) فتم ہے انجیر کی ذیتون کی اور طور سینا بہاڑکی اور اس امن والے شہر کی۔

الله مقبولانِ بارگاه کی بستی اور ان کی عظمت: حفرت سیدنا ابراہیم خلیل الله کی بستی جو کعبہ معظمہ کا شربت حرمت والا اورعظمت والا ہو تا کہ اللہ اللہ کی بستی جو کعبہ معظمہ کا شربت حرمت والا اورعظمت والا ہو تا کہ اللہ کر اللہ عظمت کیا ہو گیا امن والا ہو گیا ﴿ اَوَلَمْ یَرَوْا اَنّا عَرَان : ٩٤) جو اس مکہ میں واخل ہو گیا امن والا ہو گیا ﴿ اَوَلَمْ یَرَوْا اَنّا حَرَمًا آمِنًا وَیُتَحَطَّفُ النّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ اَفَبِالْبَاطِلِ یُوْمِنُونَ جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَیُکُونَ کَا النّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ اَفْبِالْبَاطِلِ یُوْمِنُونَ وَبِيعَمَةِ اللّهِ یَکُفُرُونَ کُونَ اللّه یَکفُرُونَ کُونَ اللّه بِی کِان والا بنایا اور ان کے آس پاس کے لوگ لوٹ لئے جاتے ہیں کیا باطل پرایمان لاتے ہیں اور الله کی نعمت کا انکار کرتے ہیں۔ جاتے ہیں کیا باطل پرایمان لاتے ہیں اور الله کی نعمت کا انکار کرتے ہیں۔

اضطرار میں جمال اس محبوب بندی کے قدم پڑے وہ اللہ کے دین کی نشانی ہیں تو جال حبیب الحبوب علی اور محبوبان بارگاہ کے قدم پڑے وہ بقینا متبرک و

🖈 ساری امتول میں امت محمدی علیہ خیر امت: امت محمد کا علیہ صاحب صلٰوۃ والسلام کواللّٰہ یاک نے خیرامت کے لقب سے نوازا ہے۔ خیر امة احرجت للناس آقاعليه الصلاة والسلام كي نسبت سے امت محمد ي خير امت بی ہے۔حضور علیہ الصلاۃ والسلام فضیلت کلی کے حامل ہیں۔ مقام ابراہیم عليه السلام امت كيلع تجده گاه بن - جبكه سيدنا ابراہيم عليه السلام حضور عليه الصلاة والسلام کے مقابلے میں فضیلت جزوی کے حامل ہیں۔ تو حضور افضل الانبياء عليه الصلاة والسلام كے پائے اقد س اور نقوش پا كامقام كيا ہو گا؟اس کاادراک تو صرف عُرفاء اور عشا قانِ مصطفیٰ عَلِی ہے ،

آی کے رب نے دیا ایک کو نفل کلی وہ دیا تم کو جو' اورول کو خدا نے نہ دیا

🖈 محبوب خدا علیہ کے دم قدم سے برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہو تا ہے۔ حضور 'آن واحدییں مر دہ تنوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اور آج بھی اس سیجائی کا پوراپوراا ختیار رکھتے ہیں۔ کوئی زمانہ آپ کے فیض و کرم اور جود وعطاسے خالی نہیں۔ آپ کے پائے اقدی سے اونٹ مھوڑے اور دیگر جانوروں کی تقدیریں ليك حاتى من توانسانوں كى عجرى تقديريں كيوں نه بدليس كيس؟ 🤝 تابوت سکینه اوراس کاوسیله: رب کریم نے بنی اسرائیل کی استعانت و امداد تابوت سکینہ کے وسلے سے کی جانے والی دعاؤں کی بناء پر فرمائی۔ ﴿ وَقَلَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةً مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ

كى تهى اس كاذكركت موع قرآن ناطق ب- ﴿ فِيهِ آيَاتُ بَيِّنَاتُ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ﴾ (موره آل عمران: ٩٤) اس (حرم كعبه) مين كملي مولي نشانيال ہیں ابراہیم علیہ اسلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔حضرت ابراہیم علیہ البلام جس پھریر کھڑے ہو کر گئتہ مقدسہ کی تعمیر کررہے تھے اس پر حفزت ابراہیم علیہ السلام کے قدم پاک کے نشان ہو گئے تھے۔ای کو آیت کریمہ میں مقام ابراہیم کما گیاہے۔ بلا شبہ یہ تھلی ہوئی نشانی ہے اور اب تک یہ موجود ہے۔ اس کے پاس آج بھی نمازود عاء مقبول ہو تی ہے۔

> طواف کرنے کو کعبہ بھی دوڑ کر آتا عيال جو نقش كف يائے مصطفی مهوتا

المرابيم عليه الصلوة والسلام كے ياؤل كے نشان كى بزرگى وعظمت پررب تارک و تعالی ارشاد فرماتا ، ﴿ وَا تَنْخِذُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصلِّي ﴾ (سوره البقره: ١٢٥) مقام ابراہيم كو سجده گاه بناؤ۔ جس چيز پر عمل درآمد آج بھی جاری وساری ہے۔ یہاں اس حقیقت کا انکشاف بھی بر ملاہے کہ جهال مقام ابراہیم تجدہ گاہ بنی توابتداء افرنیش ہی میں۔ آقاعلیہ الصلاق والسلام کے نور کو بھکم رب تبارک و تعالیٰ کما تکہ نے تحدہ کتخلیمی کیا جو حضرت آدم عليه السلام كي جبين مبارك ميں ضو فكن تھا۔

مقرب ہیں بے شک خلیل و نجی بھی بری شان والے کلیم و مسیح بھی لئے عرش نے جن کے قدموں کے بوسے وہ ای لقب مصطفیٰ آ مے ہیں 🖈 حفرت ابو سعید خدری رضی الله عنه سے مروی ہے کہ حضور علیہ نے فرمایا: "بی اسر ائیل کے ایک شخص نے ننانوے قتل کیے تھے۔ پھراس (گناہ) کا عم یوچینے کے لئے ایک راہب کے پاس آیا۔ یو چھاکہ "میری توبہ قبول ہوگی کہ

احوال امت: روایت ہے کہ امت کے احوال وائمال حضور علی کو پیش کئے جاتے ہیں 'چنانچہ سید تار ابعہ بھریہ وزانہ شب کوپانچ سونفل پڑھ کر فرماتی تقیس کہ میں جنت کے لئے یہ نماز نہیں پڑھتی بلکہ صرف اس لئے کہ میرے آتا و مولی شافع روز جزاعی قیامت میں مجھ سے راضی ہو جائیں۔ جنت تو حضور علی کے تعلین کے صدقہ میں لے لول گی۔

قرآن اور احادیث کے نتیجہ خیزوا قعات سے استنباط و تطبیق:

قر آن کی متذکرہ آیات اور احادیث جو میں نے پیش کی ہیں۔ یہ قصے اور کمانی انسین بلکہ بیجہ خیز واقعات ہیں اور اس کی روشنی میں نقوش و عصوس تعلین حضور علیقے کی عظمت کود لنشین کر ناچاہیئے۔

بنیاء علیہ السلام کے پاول کا دہوون: ایوب علیہ السلام کے ایرایوں ک

المن حفرت اسلعیل علیہ السلام کی ایرای کی رگڑ سے پیدا ہونے والا پائی آب درم تا قیامت بیاریوں کے لئے شفا ہو سکتا ہے تو جناب سید الا نبیاء کے ترکات اور نقوش تعلین کیوں واقع البلاء نہیں ، ہو سکتے ؟ان کے مدینہ کی فاک بھی شفاہ کیوں کہ یہ بھی ان مبارک تکوول سے گئی ہوگی۔ سرور دووعالم علیہ فی شفاء ہے اور اس کا نے فرمایا۔ تُراب الْمَدِیْنَةِ شیفائ مدینہ کی مٹی باعث شفاء ہے اور اس کا سب صرف کی ہے کہ محبوب کر یم علیہ السلام اپنے مقدس د مبارک قد موں کے ساتھ اس پر چلتے پھرتے تھے۔

مناع ومروہ: صفاء ومردہ کی خصوصیت صرف بیہ کہ ان پر حضرت ہاجرہ کے مقدس پاول پڑے جس کی وجہ سے دہ اللہ کی نشانی بن مکے او اگر حالت

نہیں؟"راہب نے جواب دیا کہ "نہیں"۔اس نے راہب کو بھی قبل کر دیا۔ پھر
اس سے ایک آدی نے کہا کہ تو فلال بہتی میں چلاجا۔ قضائے اللی سے راسے میں
اس موت آگئی اور اس نے اپناسینہ اس بہتی کی طرف جھکالیا۔ اب رحمت اور
عذاب کے فرشتے جھکڑنے گئے۔ پس جس بہتی کی طرف وہ جارہا تھا اللہ تعالیٰ
نے اسے نزدیک ہونے کا حکم دیا اور جس بہتی سے وہ آیا تھا اسے پیچھے ہے جانے
کا حکم دیا۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کی جائے وفات سے دونوں بہتیوں کا
فاصلہ ماپ لو۔ تو دہ اس بستی (جس کی طرف جارہا تھا) سے ایک بالشت نزدیک
فاصلہ ماپ لو۔ تو دہ اس بستی (جس کی طرف جارہا تھا) سے ایک بالشت نزدیک
فکلا فَعُفُورَ لَهُ پُس وہ بخش دیا گیا"۔ (بخاری شریف۔ کتاب الا نبیاء)

غور کیجے کہ اس بستی میں آخر کون سی ایسی چیز تھی جو اللہ کو اتی محبوب تھی ؟ کہ ایک آدی سو قبل کرتا ہے پھر بھی بخش دیا جاتا ہے۔ وہ ابھی دہاں پہنچاہی نہیں بلکہ ابھی راہ میں ہے کہ اس کے گنا ہوں کو منادیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ اس کے مقبول بندوں کی بستی تھی جس کے باعث اس نے بہت بڑے سیہ کار کی سیہ کار کی سے بھی درگذر فرمایا اور وہ محبوب جو سب محبوبوں کا سلطان ہے اس کے پیارے شہر کی برکتوں کا کیا عالم ہوگا؟ جمال کی مٹی کو آپ کے قدموں کی بدولت فاک شفاء بنایا گیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جب اللہ کسی کو بخشا چاہتا ہے تو بیٹ بیٹ معلوم ہوا کہ جب اللہ کسی کو بخشا چاہتا ہے تو بیٹ کے بیٹ معلوم ہوا کہ جب اللہ کسی کو بخشا چاہتا ہے تو بیٹ کے بیٹ جبوب بندوں کی بارگا ہوں اور گذر گا ہوں کار استہ دکھا تا ہے۔ ان کے پاس جانے کی توفیق مرحمت فرما تا ہے۔

ج حضور علی کا وجود سر اپا رحت ہے: پیجلی امتوں کے لئے عبادات ایک خاص مقام پر ہی ہواکرتی تھی۔ طاہر ومطمر علی کے وجود باجود کے طفیل امت محری علی کے ساری زمین کوپاک ومطمر کردیا گیا تاکہ امت جمال بھی نماز کا وقت ہو جائے تو ادار کر لے۔ یَزیدُ الْفَقیرُ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِدُ

بس یہ بھی ہمارے لئے کافی ہے۔ حمیری متاثر ہوااور اس نے حضور کے نام ایک خط کھااور بڑے یہودی عالم کو دیا کہ بیہ خط الن کے حضور پیش کیا جائے۔ چنانچہ ایک ہزار سال بعد اس یہودی عالم کی نسل میں حضرت سیدنا ایوب انصاری پیدا ہوئے۔ جب حضور علی نے جرت فرمائی تو حضرت ابو ایوب انصاری نے دہ خط کو دیادہ خط کھ یوں تھا:

"تعادل حمیری کی طرف ہے ہی آخرالزمال علی کے دمت میں عرض ہے کہ
میں آپ اور آپ کی کتاب پر ایمان لایا ہوں۔ میں آپ کے دین پر ہوں۔ آپ
کے رب پر اور جو اس کی طرف ہے نازل ہو گاسب پر ایمان رکھتا ہوں۔ آگر میں
آپ کا زمانہ پالوں تو بمتر ورنہ قیامت میں میری شفاعت فرمانا۔ بھول نہ جانا کہ
میں آپ کا پہلا امتی ہوں"۔ (وفاء الوفاء ' جذب القلوب ' تاریخ ابن
عساکر) حضور علی ہے نے یہ خط پڑھا اور خوش ہوکر فرمایا: مر حبًا بالتّبع
عساکر) حضور علی ہے نے یہ خط پڑھا اور خوش ہوکر فرمایا: مر حبًا بالتّبع
مر حبًا۔ آب کی آمد ہے تقریباً ایک ہزار پچاس سال (۱۵۵) قبل بمودیوں
کے اعتقاد کا یہ عالم تھا کہ ہر وفت آپ کی راہوں میں آنکھیں بچھائے انظار
کرتے رہتے۔ آپ کے قوسل سے دعائیں مائے اور التجائیں کرتے کہ ہمیں آپ
کادیدار نصیب ہوجائے۔

ہے حضرت امام مالک کا عمل: امام دار الجرہ امام مالک ڈندگی بھر شہر مدینہ کے گلی کوچوں میں بغیر سواری شکے پاؤں اور عام راستوں ہے ہے کر جلا کرتے۔ اس احتیاط کی بناء پر کہ پاؤں کہیں حضور سرور کا مُنات علی کے نقوش یا پر نہ پڑے جا کیں۔

کس طرح پاؤل رکھے یہاں صاحب بھیرت آتکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری مکل میں

ابن عَبْدِ اللهِ قَلَ قَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِيْتُ خَمْسًا لَّمْ يُعْطَهُنَ آحَدُ مِّنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِى نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسْيِرةَ شَهْرِ وَجُعِلَتْ لِى الأَرْضُ مَسْجِدًا وَ طُهُورًا وَأَيْمَا مَسْيِرةَ شَهْرِ وَجُعِلَتْ لِى الأَرْضُ مَسْجِدًا وَ طُهُورًا وَأَيْمَا مَسْيِرةَ شَهْرِ وَجُعِلَتْ لِى الْعَنائِمُ مَسْجِدًا وَلَا عَلَيْ الْعَنائِمُ وَكَانَ النّبِي يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَيُعِثْتُ إِلَى النّاسِ كَافَةً وَكُولُ اللهِ عَلَيْتُ لِلهِ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ لِي اللّهَ عَلِيْتُ لِي اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ لِي اللّهُ عَلِيْتُ اللهِ عَلَيْتُ لِي اللهِ عَلَيْتُ لِي اللهِ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ لِي اللهِ عَلَيْتُ لَي اللهِ عَلَيْتُ لِي اللهِ عَلَيْتُ لِي اللهِ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلِ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْلُهُ وَمِ الللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلِ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ اللهُ

﴿ حضور عَلَيْكَ باعث المن طلالِي بين: ﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمُ إِنْ كَانَ هَذَا هُو الْحَقَ مِنْ السَّمَاء أَوْ هَذَا هُو الْحَقَ مِنْ السَّمَاء أَوْ الْتَنَا بِعَذَابِ أَلِيم ٥ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذَّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذَّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ لَيْعَذَبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذَّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذَّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ (سوره الانفال: ٣٣ شه عَلَى اللّهُ مُعَذَّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ (سوره الانفال: ٣٣ شه عَلَى اللهُ مُعَذَّبَهُمْ وَمُعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مُعَذَّبَهُمْ وَهُمْ يَعْلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللللللللللللل

غاتون جنت سيد تنافا طمه زهرا رضی الله عنمانے فرمایا:

مَلاً عَلَى مَنْ شَمَّ تَرْبَةَ أَحْمَدَ

اللَّ يَشُمَّ مُدَى الزَّمَانِ غَوَالِيَا

حسن ايك مرتبه بهى خاك پائ احمد مجتبل عَيْقَةَ موتَّه ل تعب كيا ہے أكروه

مارى عركونى اور خوشبونہ موتِقِے۔

﴿ ورد كا ورمال: حفرت عبدالله ابن عرائك پيريس تكليف متى آپ نے اپن تكليف كتى آپ نے اپن تكليف كتى آپ نے اپن تكليف كا تجات ہوگيا۔

اسم اعظم کی نماں ہوتی ہے تا ثیر اس میں بارہا دیکھ لیا نام تمہارا لے کر

آپ اکثر و بیشتر منبر رسول المیلید پر ادب ہے ہاتھ رکھ کر این چرے پر ملتے ہے۔ آپ کا یہ عمل نقوش نعلین حضور علیہ ہے۔ حصول برکت اور نسبت کی وابطگی کا اظہار کرتا ہے۔ (شفاشریف وابطگی کا اظہار کرتا ہے۔ (شفاشریف وابطگی کا اظہار کرتا ہے۔

بہ تے اول حمیری کا خط حضور علی کے نام: حضور علی کی ولادت باسعادت سے ایک ہزار سال قبل تے اول حمیری اس شر سے گزرا اور اہل یرب سے سندید جنگ کی۔ وہ اس کو برباد کرنے پر تلا ہوا تھا۔ علائے یہود نے یرب سے کما کہ تم ایسا نہیں کر کتے کیونکہ یہ آخرالزمال کی ہجرت گاہ ہے۔ ہم سب اس رحتول والے نبی محتشم کا انظار کررہے ہیں۔ شایداس کی زیارت ہو جائیا یہ تو ضرور ہوگا کہ اس کے قد مول کا غبار ہماری قبروں پر بڑے۔

ہاتھ آئے اگر خاک تیرے نقش قدم ک سر پر رکھیں مجھی آنکھوں سے لگائیں لین اے میرے حبیب (علی ایک ایت تی تیرا وجود سر لپار حت ان میں موجود کے ان پر عذاب نہیں اترے گا۔ انت فیھم نے عدو کو بھی وائمن رحت میں لے لیا۔ اہل دنیا کی برعملیوں کی سزا موقوف بروقت دیگر ہے۔ بچھلے و توں کے ماند سوز 'بندروغیرہ نہیں کے جاتے۔ اگرچہ کیے بی سزاوار ہوں لیکن عذاب من من مخفوظ ہیں۔ تاکہ حیات دنیا ہے متبع ہو لیں۔ میں نے تیرے سر بررحمة للعالمینی کا تاج رکھا ہوا ہے۔ تیرے سایہ رحمت میں کفار اور عصیال شعار سب کیلئے پناہ ہے۔ (روح المعانی) لی آست نہ کورہ سے ظاہر ہے کہ آپ کے وجود باجود کے طفیل دنیا ہے عذاب من الھالیا گیاادر یکی وجہ کہ آپ کو بظاہر موت ہوئی اور آپ کا جمد مبارک و نیا میں مدفون ہوا تاکہ قیامت تک باعث موت ہوئی اور آپ کا جمد مبارک و نیا میں مدفون ہوا تاکہ قیامت تک باعث اس خامع نفائل انبیاء ہیں جن میں حضرت ادر ایس و حضرت عسیٰ علیم السلام بھی جامع نفائل انبیاء ہیں جن میں حضرت ادر ایس و حضرت عسیٰ علیم السلام بھی ہیں جن کو آسانوں میں زندہ اٹھالیا گیا۔ ﴿ بَلْ وَفَعَهُ اللّٰهُ إِلَیْهِ ﴿ ۱۵۸ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ا

عَلِیًا ﴾ (١٩/٥٤) اور ہم نے اسے بلند مكان پر اٹھالیا۔

دوسرى دجہ بيہ كہ ان ميں تيرے اليے غلام موجود ہيں جو ہر وقت ميرى

بارگاہ اقدس ميں سر نياذ خم كر كے طلب مغفرت كررہے ہيں۔ كياشان ہے الله

ك محبوب كى اور كيا عزت ہے الله تعالى كے نزد يك اس كے نيكوكار بندول كى

كہ ان كى بركت سے كافر اور نافر مان بھى عذاب سے نيح ہوے ہيں۔

كہ سيدھاراستہ: الله تعالى نے اپنے پياروں كے نقش قدم كوبى سيدھاراستہ

قرار ديا۔ چنانچہ نمازكى ہر ركعت ميں اس آیت كى تكر ار ہوتى ہے۔ ﴿اهٰلِهُ نَا اللهُ مُنْ اللهُ عَمْنَ عَلَيْهِم ﴾ (سوره المُسْدَاطَ الْدِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم ﴾ (سوره الفاتحہ: ٤٠٢)

﴿ اللهُ تَعَالَىٰ كَى نَشَانِيالَ : ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾ (سورہ البقرہ: ۱۵۸) بیشک صفاو مروہ اللہ کے دین کی نشانیاں ہیں۔اللہ کے محبوب بندے جن راہوں ہے گزر جاتے ہیں وہ راہیں بھی مقدی و متبرک ہو جاتی ہیں۔ صفاء و مروہ میازیوں کے در میان حضرت ہاجرہ علیها السلام دوڑی تھیں۔ان کے پائے مبارک کی برکت سے ان بہاڑیوں کی درمیانی زمین بھی الی برکت والی ہو گئی کہ بیت اللہ کا طواف کرنے والے اس کا بھی طواف کرنے لگے اور اس نسبت کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان پہاڑیوں کو اپنی نشانیاں قرار دیا والا کد یہ حضرت ہاجرہ علیہا اللام کی نشانیال ہیں۔اور اللہ فے ال نشانيول كى تعظيم و توقير كا تحم ديا\_ ﴿ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿ (سوره ج : ٣٢) جو الله كي نظافول كي تعظيم كرے توبيہ دلول کی بر میز گاری ہے۔

ایوب علیہ السلام کے قدمول کے تصرفات: حفرت ایوب علیہ السلام نے جب زمین پر پاوک مارا تو پائی نکلا۔

﴿ ارْكُضْ برجْلِكَ مَذَا مُغْتَسَلُ بَاردُ وَشَرَابُ ﴾ (موره ص ٢٠٠) ابنا یا وان دین بررگر وجویانی بد کراس سے چشمہ فکے گااس کایانی کھ لی اواوراس ك كچي محصه سے عنسل كراو جس سے اندروني بيروني بياريول كى شفامو كى۔ الله قبوليت توبدكى شرط: جب بناسرائيل كى توبد قبول مون كاوقت آياتو ان ہے کما گیا کہ بیت المقدس کے دروازے میں سے محدہ کرتے ہوئے گزرو اور گناہ کی معافی چاہو۔ بیت المقدس نبیوں کی بتی ہے۔اس کی تعظیم کرائی می كه عجده كرت موع جاوًاور وبال جاكر توبه كرو- ﴿ وَإِذْ قُلْنَا انْحُلُوا هَلْهِ ر کھا کرتے تھے۔ان کے پاس لعل اقد س منگھی' سر مہ دانی اور دضو کا برتن ہوا کر تا تھا۔ جیسے کہ امام بخاری وغیرہ نے بیان کیا ہے 'کیونکہ سر کارِ دوعالم علیہ ہے جب آرام فرماتے تو دہ آپ کو بیدار کرتے 'جب عسل فرماتے تو دہ پر دہ کرتے ' جب باہر جانے کا ارادہ فرماتے تو وہ نعل مبارک پیش کرتے 'جب اندر جانے لگتے تووہ نعل میارک اتاریے 'عصااور مسواک اٹھائے رہے۔ (طبقات بن سعد تذكره حضرت عبدالله بن مسعود)

> مجھے نہیں مانگتاشاہوں سے یہ شیداتیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کف یا تیرا

اے ابن ام عبد (عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنه )اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ نے ہمیں محبت کا بیاسبق دیا ہے کہ نقط اتباع ہی سب کچھ نہیں ہے'بلکہ اس کے ساتھ محبت بھی ضروری ہے'کیونکہ بعض او قات خوف یا طبع کی بناء پر محبت وعقیدت سے عاری تحض بھی پیروی کرتا ہے۔ (اور اس کا کچھ انتبار نہیں)اے اللہ! ہمیں محبت سے سرشار آقائے نعمت علیہ کا بیرو کاربنا۔ 🖈 "شرف النبي علية " ميں ہے انصار كاايك غلام بچه حضور علية كے جوتے الحاتا اے کیڑے سے صاف کر کے بہنا تا تھا۔ استفسار براس نے کما میں نے دل میں سوچاکہ اس طرح آپ مجھ سے خوش مول گے۔ حضور علی نے اتھ الماكر فرمايا فدايا! اس بي في ميرى خوشنودى كے لئے بيرسب كھ كياہ، تو اہے د نیاو آخرت میں خوش رکھ۔

الله عفرت بال شام سے مدینہ منورہ آئے تو انہوں نے سحابہ کرام کے سامنے روتے ہوئے حجرہ نبویہ کی دہلیز برایے رخیار ملے۔ای طرح حضرت فاطمہ زہراء رضی الله تعالی عنها کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے روضہ انڈس کی فاک ماک ہے برکت ماصل کی۔

الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ دَغَدًا وَانْحُلُوا الْبَابِ سَيَجَدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (سوره البقره: ٥٨) اورياد كروجب بم نے كها كد گزرو تم اس بستى ميں پھر اس ميں جمال چاہوبے روك ٹوك خوب كھاؤاور دروازے ميں مجده كرتے داخل ہواور كو مهارے گناه معاف ہوں۔ ہم تمهارى خطاكيں بخش ديں گے اور نيكى والوں كو اور زياده ديں گے۔

حضرت عمروبن عبد تنم اسلمی رضی الله عنه حدیدیدین حضورِ اکرم علی کو راسته بناتے جاتے تھے۔ یہ ثنیة الحظل پر جاکر شمسر گئے۔ اس پر حضورِ اکرم علی نے علی کے فرمایا کہ خیہ کی مثال اس دروازے کی ہے جس کے متعلق الله تعالی نے بن اس دروازے سے تجدہ کرتے ہوئے گذرو۔ چنانچہ بو شخص آج را تول راست اس ثنیہ سے باہر نکل جائے گا'اس کے گناہ بخش دیے حائم گئے۔

المران علیہ السلام کا واقعہ: ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلا دَابَّةُ الأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ ﴾ (سورہ سا: ١٣) كَرَبِهِمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلا دَابَّةُ الأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ ﴾ (سورہ سا: ١٣) كبرجب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا بحول کواس کی موت نہ بنائ گرزین کی دیک نے کہ اس کا عصا کھاتی تھی۔ اس آیة کزیمہ میں اللہ تعالیٰ نے حَفَرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ وفات بیان فرمایا ہے۔ واقعہ یہ ہواکہ آپ جنات سے مجد بیت المقدس کی تغیر کروا رہے تھے۔ ابھی تغیر کا پھی کام باتی تقاکہ آپ کا وقت آپ نے اجازت ما گی۔ تو وقت آپ نے دمایا کہ جھے کوئی عذر میں۔ صرف مجد کی تغیر باتی ہے۔ جو کہ میرے والد ماجد حضرت سیدناد اود علیہ السلام کی دیرینہ آر ذوہے۔ میری وفات میرے والد ماجد حضرت سیدناد اود علیہ السلام کی دیرینہ آر ذوہے۔ میری وفات

(سنن الى داود على النكاح باب تزويج من لم يولد)

الله عالم ياصالح كى وست بوسى وقدم بوسى: فقهان كلهام كه أكر كوئي كى عالم ياصالح كى قدم بوسى كرنا چاہے توعالم ياصالح كوچاہي كداين ياؤل بھيلا دے۔ چنانچہ معدن الجواہر مصنفہ حضرت مولانا نواب قطب الدین صاحب دہلوی رحمۃ الله میں مرقوم ہے اور اس مسئلہ کی اصل ند کورہ احادیث ایک میہ جو ابوداود نے باب ماجاء فی قبلة الجمد میں ذارع سے روایت کیا بسال -دوسرے سے جو تر ندی نے عفوان بن عسال سے روایت کیاہے کہ ایک ممودی نے ایے کی دوست سے کہاچل .....الخے اور تیسرے نسیم الریاض میں بزار نے بریدہ سے روایت کیا کہ ایک اعرابی نے آپ علی ہے معجزہ طلب کیا آب علیہ نے فرمایا کی درخت کو جے تیراجی جاہے کہ دے کہ مجھے رسول الله علية بلت بير-اس نے ايك درخت كو كهاده فوراً زمين كو چيرتا ادر اين جزیں گھیٹیآ آپؑ کے سامنے آگھڑا ہوا اور کماالسلام علیک یارسول اللہ علیہ ۔ اعرابی نے عرض کیا کہ اے اپن جگہ پر لوٹاد بیجے آپ علی نے تھم دیا وہ بدستوراین جگه بر جاکر قائم مواروه اعرابی مسلمان مو گیارادر عرض کیااجازت ہو تو میں آپ عظیم کو حجدہ کرول 'آپ نے فرمایا مجدہ غیر اللہ کو حرام ہے آگر جائز ہو تا تو میں عور تول کو علم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔اس نے عرض کیا کہ میراجی چاہتاہے کہ آپ کے ہاتھ پاؤل چومول۔ آپ نے اجازت دی اس نے ہاتھ اور پاؤل آپ علی کے چومے۔

ہے حضور علی کے قد موں اور جو تیوں کی عظمت اور محبت عاشقوں کاشیوہ رہی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور کی جو تیوں کو اپنے آستیوں میں

کے بعد جنات سب بھاگ جائیں گے۔اور کام باتی رہ جائے گا۔رب نے فرمایا کہ آپ بے فکرر ہیں ہم مجد کی جمیل کرالیں گے۔ چنانچہ تھم ہواکہ آپ لا تھی کی لیک پر کھڑے ہو کر نماز کی نیت باندھ دیں۔ چنانچہ آپ نے اُس پر عمل کیا۔ ای حالت میں آپ کی جان نکال کی مئی۔ آپ لا مقی کے سارے بعد وصال اس طرح ایک سال کھڑے رہے۔ جنات آپ کو زندہ سمجھ کر معجد کی تغمیر میں لگے رہے۔جب لا محمی کی جڑ ویمک نے کھالی۔ لا محمی گری۔جس کی وجہ سے آپ کا جم شریف بھی زمین پر آرہا۔ پیغیبر کے جم کوان کے دصال کے بعد کیڑا نہیں کھاتا۔ دیک نے آپ کی لائمی کھائی۔ مگر آپ کا قدم شریف جووہیں تھانہ کھایا۔ دہ بچانی تھی کہ نبی کا قدم ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے اولیاء اللہ لا یوتون بل ینتقلون من دار إلى دار-الله کے في اور ولى مرے ميں بلكه ایک مقام سے دوسرے مقام کومنتقل ہوئے ہیں۔ (تفییرکیر) ابن ماجد نے مرفوعاً روایت کی ہے : إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ علَى الارض أَنْ تأكُلُ اجسادَ الأنبيآء بيتك الله تعالى ن زمين يرحرام فرادياب كه وه انبیاء کے جسم کھائے۔ الانبياء لاتبليها المرابية كاع : إِنَّ لُحُومُ الأنبياء لاتبليها الارض ولا تأكلها السباع بلاشبه زمين انبياء كرام ع كوشت (و بوست) گلانہیں سکتی اور نہ ہی در ندے اے کھاسکتے ہیں۔ 🖈 الله كي اونتني : حضرت صالح عليه السلام كي اونتني كوالله تعالي نے ناتة الله (الله كاونتني سورة اعراف: ٣٠) فرمايااوراس كوايذادينه والى قوم ثمود كوجس

نے حفرت صالح علیہ السلام کی اونٹی کے یاؤں کاٹے تھے تباہ و برباد کردیا۔

درم مبارک کو بوسہ دے کر سعادت دارین حاصل کرتے ہیں۔

﴿ حفرت طلحہ بن براع کا عمل: حفرت طلحہ بن براع بب حضور علی اللہ علی

جو سرکہ جھکا ہے قد مول پر 'اس سر کا مقدر کیا کہنا جس ہے جس ہاتھ کی قست کیا کہتے

الله حفرت كردم نے جم الوداع من آپ علی كى زيارت كى تو آپ علیہ ك

قدم چوم لئے اور آپ عظیم کی رسالت کا اقرار کیا اور آپ کی باتیں سنتے رہے۔

المج جبل أحد كا وجد الن وجنبش: ايك بار حضور انور على الله تعالى غار محابه سيدنا ابو بكر صديق سيدنا فاروق اعظم اور سيدنا عثان غنى رضى الله تعالى عنم اجعين كے جلوياں كو واحد برتشريف لے گئے۔ كو واحد جنبش كرنے لگا تور حمت كا تئات فخر موجودات عليه افعنل الصلاة وا كمل التحيات نے اپنے بائے تازے اس كو تھوكر مارى اور ارشاد فرمايا۔ اُسْكُنْ يَا اُحَدُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلاَّ نَبِيُّ وَصَدَّيْقٌ وَشَهِيْدَانِ فرمايا وَمُعَالِيَ اُسْكُنْ يَا اُحَدُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلاَّ نَبِيُّ وَصَدَّيْقٌ وَشَهِيْدَانِ فرمايا وُمُعَالِي شَهِر جائيونكه تيرے اوپر ايک ني اُلک صديق اور دو شهيدرونق افروز بيں۔ (بخارى شريف علد ان صفحه ٢٥٣ ـ ترزى جلد ٢ صفحه ٢٥ ـ ترزى جلد ٢ صفحه ٢١٥ ـ ترزى جلد ٢

ایک ٹھوکر میں اُحد کا دائرلہ جاتا رہا رکھتی ہیں کتنا و قار اللہ اکبر ایرایاں ہو ماؤوں کے قدموں کی عظمت: حدیث شریف میں ہے کہ "الحنّة تحت اُقدام الامھات جنت مال کے قدموں کے نیچے ہے۔ "جفرت سیدنا ابو بکر صدیق "رسول اکرم علیّق کو بیابی اُنت و اُمی (میرے مال باپ آپ پر قربان) ہے مخاطب کیا کرتے تھے۔ حضور علیق کے تعلین پر مارے مال باب اور ہزار جنتیں قربان۔

نمانہ وہیں سر جھاتا ہے محن جمال میرے آقاکا نقش قدم ہے جہال میرے آقاکا نقش قدم ہے جھاق کی عظمت: عاشق رسول علیہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ حضور اکرم علیہ نے فرمایا کہ اے بلال میں نے جنت میں میرے جود حضور علی کے قیام کی برکتیں: بخاری شریف میں ایک خاص باب ہے۔"باب المسلحد فی طریق مکة" (ان ساجد کا بیان جو کہ کے دائے میں ہیں۔) اس باب میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنماکا میہ عمل تفصیل ہے نہ کور ہے کہ جہ الوداع کے سفر میں حضور علیہ نے جمال جمال پڑاؤ کیا تھا۔ وہ تلاش کر کے انہیں جگہول میں قیام کرتے۔

انسیں وادیوں سے ہوکر'کوئی رہنماگیا تھا اے کمکثال نہ کئے' یہ غبار کاروال ہے

خوصور انور علی نے کہ معظمہ اور تبوک ہے مدینہ منورہ جاتے دقت جمال جمال قیام فربایاد ہال مجدیں بنادی گئیں۔ (مدارج النبوۃ جلد ۲ صفحہ ۵۹۵)

حضرت عتبان بن مالک انصاری فرزری کا بیان ہے کہ میری بصارت جاتی رہی۔ بیس نے ایک شخص کو بھیج کررسول اللہ علی کی خدمت میں عرض کیا۔ بیس جا ہتا ہوں کہ آپ قدم رنجہ فرمائیں اور میرے مکان میں نماز پڑھیں۔ تاکہ میں آپ کی جائے نماز کو مجدم ترکر لول۔ چنانچہ رسول اللہ علی محاصاب تشریف لائے اور آپ نے میرے مکان میں نماز پڑھی۔ (صبح مسلم - کتاب الایمان)

کال بروز حشر میرے تجدائے شوق محشور بول کے آتا کے نقش قدم کے ساتھ

صد افتخار ونضيكت ہے۔

عَنْ صَفُوانَ بنْ عَسَّل قَلَ: يَهُوْدِي للصَّاحِبِهِ إِذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيُّ فَقَلَ صَاحِبُهُ: لا تَقُلُّ نَبِيُّ إِنَّهُ لَوْسَمِعَكَ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُن، فَأَتَيَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ فَسَالَهُ عَنْ تِسْع آيَاتٍ بَيْنَاتٍ فَقَلَ لَهُمْ لا تَشْرِكُوْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلا تَسْرِقُوا وَلا تَزْنُوا وَلا تَسْحَرُوا وَلا تَاكِلُوا الرُّبُوا وَلا تَقْذِفُوا مُحْصَنَّةً وَلا تُوَلُّوا الْفِرَارَ يَوْمَ الزَّحْفِ وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً الْيَهُوْدَ أَنْ لا تَعْتَدُوْا فِي السَّبْتِ قَلَ فَقَبَّلُوا يَدَهُ ورجْلَهُ فَقَالا: نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبيُّ (سَن الرَّمْن) كتاب الاستذان باب اجاء في قبلة اليدوالرجل ٢٤٠٥، وقم: ٢٧٣٣) حفرت مفوان بن عسال فرماتے ہیں کہ ایک یمودی نے اپنے ساتھی ہے کہا ہمیں اس نی علیہ کیاں لے چلواس نے کمانی نہ کہواس نے من لیا تو (خوشی سے)اس کی چار آئکھیں ہو جائیں گی۔ پھروہ دونول حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ سے بوواضح نشانیال دریافت کیس اللہ کے ساتھ کی کوشریک نہ مھراؤ چوری اور زناند کرو 'جس کواللہ تعالیٰ نے حرام کیاہے اے ناحق قل نہ کرو 'کسی بے گناہ کو حاکم کے سامنے تحل کرانے نہ لے جاؤ۔ جادونہ کرو 'سودنہ کھاؤ 'کمی یا کدامنہ کو زنا کا الزام نہ دو۔ لڑائی کے دن پیٹے پھیر کرنہ بھاگو ' خصوصا اے يوديو! تهارے لئے لازی ہے كه عقے بون كى حد سے تجاوز ندكرور راوى کتے ہیں کہ بمودیوں نے بی اگرم علیہ کے ہاتھ اور پاؤل مبارک چومے اور کما ہم گواہی دیے ہیں کہ بے شک آپ نبی ہیں۔

م حفرت زرائم فرماتے ہیں کہ ہم ایک وفد کی صورت میں مدید شریف آئے۔ فَنُقَبِّلُ یَدَ رَسُول اللهِ عَلِیْ وَرِجْلَه (مشکوة شریف) تو ہم نے حضور انور عَلِیْ کے ہاتھ یادی کو بوسہ دیا۔ حضور انور عَلِیْ کے ہروانے ان ہی

ﷺ خاکیائے مقریبن کا کمال : اہل ایمان تو ایمان کی دولت ہے الا مال ہیں بعض مرتبہ کا فرول نے بھی مقریبین کے قد مول کی دھول نے فیض اٹھایاہے جس داقعہ کو قرآن کریم نے نقل فرمایا ہے۔ سامری نے حضرت جرکیل علیہ السلام کے گھوڑے کی ٹاپول سے مس ہونے والی مٹی کو لے کربے جان سونے کے بنائے گئے بچھڑے میں ڈالاجس سے بچھڑے میں حرکت پیدا ہوگئ۔

﴿ فَلَ بَصُوْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا ﴾ (ط: ٩٢) اس نے جواب دیا کہ جھے دہ چیزد کھائی دی جو النی دکھائی نہیں دک تو میں نے (سامری) فرستادہ اللی (جرمیل) کے زیر قدم ہے مٹی بھرمٹی لی اے اس میں ڈال دیا۔

نفاسیر میں ہے کہ حضرت جبر کیل علیہ السلام فرعون کے آگے آگے جارہے سے جمال الن کے گھوڑے کے سم پڑتے سبزہ آگ آتا 'سامری سمجھ گیا کہ اس مٹی میں حیات بخش کی تا ثیر ہے اس نے ایک مٹھی مٹی لی اور چاندی سونے کا بچھڑ ابناکراس کے منہ میں ڈال دیوہ بولنے لگا۔

جس گھوڑے کو جبر کیل علیہ السلام نے مس کیا اس گھوڑے کے مس کرنے ے زبین میں جان آئی۔ ے نبین میں جان آئی اور مٹی کے مس ہونے سے چھڑے میں جان آئی۔

پو عیدلی علیہ السلام کا مجوزہ: حضرت عیدلی علیہ السلام اپنی ٹھوکر سے مردول کو قُم باذن اللہ کہ کر زندہ فرمایا کرتے تھے۔ ﴿وَأَحْيَى الْمَوْتَى بِإِذْنَ اللّٰهِ ﴾ (آل عمران: ۹۳)

انبیاء ومرسلین علیم السلام وصالحین اور مقربین کے قدموں کی بڑی برکات ہیں ' حضرت اساعیل علیہ السلام نے جب اپنی ایرایاں زمین پر برکات ہیں ' حضرت اساعیل علیہ السلام نے جب اپنی ایرایاں زمین پر

مبارک ہوتے تھے یعنی دوسرے زینہ پر بیٹھے اور پہلے زینہ پر پاؤل رکھتے تھے۔ ان کے بعد جب سیدناعم طلیفة المسلمین ہوئے تو آپ سیدنالبو بکرا کے پاول والی جگە (پىلے زينه پر) بيٹھتے اور پاؤل زمين پرر كھتے۔سيد ناعثان ذوالنورين كادور آيا تو چھ سال تک توسیدنا عمر فاروق کے نشست گاہ کو اختیار فرمایا۔ یعنی پہلے در جہیں بیٹے اور زمین پر پاؤل رکھتے رہے۔ مگر چھ سال بعد اس پوزیش کو بدل دیا اور تیسرے ذینے پر حضور انور علیہ کی نشست کو اختیار کر لیا۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ پہلی اور دوسری سیڑھی پر بیٹھنے ہے تو کوئی شبہ کرسکتا ہے کہ بیشیخین کی برابری کا دعویٰ کرر ہاہے لیکن ذاتِ اقدی تودعوائے مسادات اور برابری سے ارفع و اعلیٰ ہے لہذا آپ کے بیٹھنے کی جگہ کو اختیار کرتا ہوں۔(وفاء الوفاء جلدا 'ص ٢٨٢- جذب القلوب ص ١٠٠) مع من مروان بن الحكم في معمار كوبلايا اور چے درجے ذائد بنواکران کے او پرمنبر شریف کور کھ دیااس طرح نوزینے بن گئے۔ اور آج اتنے ہی درج ہیں۔ پھر ان میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد الاصلے میں خلیفہ مہدی نے بھی ارادہ کیا کہ ای قدر اور زیادہ کر دوں مگر امام مالک اے منع كرنے سے دہ اسين ارادہ سے بازآ كيا۔ (عمدة القارى عبد ٢٠١٨ ص ٢١٧ - وفاء الوفاء جلدا م ۲۸۲ مر ۲۸۲ - جذب القلوب ص ۱۰۰ - فتح الباري جلد ۲ م ۱۳۱۸) الوگ برکت ماصل کرنے کے سے منبر کو ہاتھ لگاتے کہ سے حضور کی نشت گاہ تھی۔ (وفاء الوفاء) حضور عَلِي نے بیہ بھی فرمایا: "جس نے میرے منبر کے قریب جھوٹی قتم اٹھائی وہ اپناٹھ کانہ جہنم میں بنالے "۔یہ بھی فرمایا کہ "جس نے میرے منبر کے قریب جھوٹی قتم اٹھائی اس پر اللہ 'فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت''۔ (خلاصة الوفاء)'' قیامت میں منبر کوایسے اٹھایا جائے گاجیسے دوسري مخلوق "\_(خلاصة الوفاء)

آگے تہارے جو تول کی آواز سی۔ (بخاری شریف)

جھے اپی زیست پہ ناز ہے کہ قدم قدم پہ تو ساتھ ہے

تیرا ہر کرم تیری ہر نظر میری زندگی کی بدار ہے

جبل احد حضور علیہ کا محبوب: ساری عبادات کابدلہ جنت۔ مگر عشق
پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ حضور علیہ کی محبوبیت ہے۔ فرمایا کہ اُحدً

جَبَلُ یُجِبُنا وَنُحِبُه احد بیاڑ ہم ہے محبت کرتا ہے تو ہم بھی اس سے محبت
کرتے ہیں۔ اور جو حضور کا محبوب ہوگا۔ وہ رب کا محبوب بن گیا۔ رب نے فرمایا

ہے: ﴿فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبُکُمُ الله ﴾ (آل عمران: ۳۱) میری پیروی کروتم
اللہ کے محبوب ہو جاؤگے۔

جے قیصر روم کی تمنا: حفرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما سے روایت کردہ بیہ حدیث مبارک بہت طویل ہے ابو سفیان بن حرب (جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے) تجارت کی غرض سے شام محلے تو وہاں انہیں قیصر روم نے مدعو کیااور حضور علیہ کے نسب وعوی نبوت ، تنبعین ، تعلیمات اور کرداروغیرہ کے بارے میں ابو سفیان سے سوالات کے 'مطلوبہ جو ابات حاصل کرنے کے بعد قیصر روم نے حضور علیہ کی ان تمام صفات عالیہ کی تصدیق کی اور نبوت کی نشاناں قراردس 'چرکہا:

فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَلْمَى مَاتَيْن وَقَدْ كُنْتُ اعْلَمُ أَنَّهُ مِنْكُمْ فَلَوْ اَنَّى اَعْلَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ے روایت ہے کہ حضرت انس نے انہیں دو پرانے جوتے دکھائے جن میں ہے ہرایک میں دودو تھے تھے ثابت البنانی نے حضر ت انس کے بعد بتایا کہ یہ نبی اکرم علی کے تعلین مبارک تھے۔

ا اسحاب كف : حصول بركت كے لئے مسلمانوں نے اسحاب كف ك عار ير مجد بنالك ﴿ قُلْ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ﴾ (موره كف ٢١٠) اور جواس معالمه يرغالب آئ ده بولے كه مم اصحاب كف يرمسجد بناتين محر

> جبیں اپنی ندرت دکنے گی سجايا جو نقش قدم آپ کا

🛠 رماض الجنہ: حضور اقد س ﷺ کے وصال کے بعد اس متبرک جگہ کی تنظیم کوبر قرارر کھنے کی غرض سے حضرت ابو بکر صدیق نے حضور انور عَلِيَّ کی جائے نماز میں قدمین شریقین کی جگہ کے سواباتی جگہ یر دیوار بنادی تھی تاکہ آپ کے سجدہ کی جگہ او گول کے قد مول سے محفوظ رہے۔ بعد میں ترکول نے بھی اس دیوار کی حد تک محراب بنوادی۔ چنانچہ اب اگر کوئی آدمی مصلیٰ نبی علیہ کے سامنے کھڑے ہوکر نماز پڑھے تواس کا مجدہ حضورِ اقدس علی کے قد مول کی جگدیر تاہے۔(عالکیری کتاب الحج مس ١٢٥)

> عاصل میرا در ہے نہ حرم ہے میری سجدہ گاہ تیرا نقش قدم ہے

🖈 منبر رسول علية : حضور اقدس عليه كامبر مبارك تين زينه والاتحار تيرے درجه پر بیٹے تے اور دوسرے زینہ پریاؤل مبارک رکھے تھے۔سیدنا صديق اكبر جب خليفه موت توجهال رسول يك صاحب لولاك عظي كياول

ے ہوگا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میں اس نبی تک پہنچ سکتا ہوں تو ضرور پہنچتا۔ اگر میں آپ کے باس ہوتا تو آپ کے مبارک یاؤل و حوتا (لینی خدمت کرتا)"۔(بخاری شریف۔کتاب الوحی)

> رکھ دیئے سرکار کے قدمول یہ سلطانوں نے سر سرور کون و مکال کی سادگی انجھی گلی

🖈 خوش رفتار و بر و قار انداز رسول علي الله عنه فرماتے ہیں کہ سیدعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمیاک کی رفتاراس قدر تیز تھی كه :حَتَّى يُهَرُّولُ الرَّجُلُ وَرَأَهُ فَلَمْ يَلْرِكَهُ الرَّكِلُ مُجْفُ رورُكُر بَحَى بيه عاے کہ آپ تک پہنچ جائے تونہ پہنچ سکتا تھا۔ (ججة الله لبالغة ص ١٩٥٧)

🖈 حفرت ابو ہر برہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ ہے زیادہ تیزر فارکسی كونه ديكها\_ حضور عَلِيكُ محبوب كبرياجب حلتے تو قدم ماك كو قوت اور و قار اور تواضع سے اٹھاتے جیسا کہ اہل ہمت و شجاعت کا طریقہ ہے۔

العرب الوبريرة فرمات بين : مَا رَأَيْتُ أَحْداً أَسْرَعُ فِي مَشِيَّه مِنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَأَنَّمَا الأَرْضُ تُطُوى لَه لَنُجْهَدُ أَنْفُسَنَا وَ إِنَّهُ لَغَيْرُ مُكْتَرَثِد زين آپ كے لئے ليك وي كُي ہے ہم کوشش کے باوجود آپ تک نہ پہنچ سکتے تھے۔ (ٹاکل ترندی) حضرت ابوہر روا فرماتے ہیں کہ ہم کوشش کے بادجود حضور علی تک نہ پہنے سئتے تھے گویاسر کار عَلِی کے نورانی قدم ایسے تھے کہ ان کی بھی کوئی برابری نہ كرسكتا تھا۔ بير تو قدم نبوى كى رفتار ہے زين پر 'ان كى رفتار عرش پرديھوجمال جريل ابين جي بلند رواز عرض كرت بين :مَا لَنَا إلا وَلَه مُقَامُ مَّعْلُومٌ لَوْدَنُوْتُ أَنْمِلَةً لا حتَرَقْتُ صور عَلِي الله م آم مين جاسكا

اس جگہ سبزی آجاتی ہے۔ خفر بمعنی سبز۔ ان کے قدم پاک میں یہ حیات ہے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اور صلیاء امت کا جفور علیہ کے
قد موں و نقوش پائے اقد س سے حصول برکت کے چندوا قعات:

ہلہ شیخین کی و صیت: خلیفہ اول حفز ت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ
عنہ نے اپنے وصال کے وقت وصیت کی کہ انہیں نبی اکرم علیہ کے پاس بلکہ
آپ کے قد موں کے پاس دفن کیا جائے۔ اس طرح خلیفہ نافی حفز ت سیدنا عمر
فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باصر ار یکی وصیت فرمائی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ
انہوں نے زخی ہونے کے بعد اُم المؤسنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها ہے دو
مرتبہ اجازت مائی کہ انہیں نبی اکرم علیہ کے قریب دفن کیا جائے۔

تلاثب نقش کف پائے مصطفیٰ کا کئی فتم چنے ہیں آنکھوں سے ذرات خاک کوئے رسول کے

ج حفرت ممارہ کی تمنا: عارہ بن زیاد بن سکن جنگ احد میں زخی ہونے کے بعد گھٹے ہوئے دران قد مول میں جان کے بعد گھٹے ہوئے حضور علیہ کے قد مول تک پنچ اور ان قد مول میں جان دینے کی تمنایوری کرلی۔

من حضوراً كرم علی کے تعل مبارک سے برکت حاصل كرنا: اس مدیث پاک سے ثابت ہے كہ حضوراً كرم اللہ سے بهى بركت حاصل كرنا: اس صحابہ كرام كا برنو ايمان تقاحی كہ وہ نعل سے بهى بركت حاصل كرتے تھے حدَّدُنَنا عِیْسَى ابْنُ طَهْمَانُ قَلَ: اَخْرَجَ اَلَیْنَا اَنَسُ نَعْلَیْنِ جَوْدَاوَیْنِ لَهُمَا قِبَالان فَحَدَّثَنِی ثَابِتُ البَنانِیْ بَعْدُ عَنْ اَنْسِ: اَنْهُمَا نَعْلا النّبِي عَلَيْنِ (صحح البخاری البخاری البحاد البول المنائن مَعْلا النّبي عَلَيْنَ (صحح البخاری ۱: ۲۳۸ کاب الجماد البول المنائن المحمد البحاد البول المحمد المحمد المحمد البول المحمد الم

سر کار تھوڑا سابھی آگے ہوھوں تو جل جاؤں۔ اگر یک سر موئے برتر' برم' فروغ بچل بسوزد پرم جلتے ہیں جرئیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقوں کے شناسا شہی تو ہو

جمال شہاز سدرہ کی رفارختم ہو 'سیدالملائکہ کے بازو درہاندہ ہو جائیں دہاں سے رفارِ قدم پاک مصطفیٰ علی شروع ہو۔ جس کو صوفیہ کرام طی مکان سے تعییر فرماتے ہیں۔ یہ رفار تو عادت کے مطابق تھی اور خرق عادت کے مطابق تھی اور خرق عادت کے طور پر چلے تو جر سیل علیہ السلام 'رفرف اور اروارِ انبیاء بھی ساتھ نہ دے سکے۔ حضور علی ہے فرمایا۔ اچھا اے جر سیل اھل لگ لگ مین حاجیہ تیری کوئی حاجت ہے ؟ حضرت جر سیل علیہ السلام نے عرض مین حاجیہ آئی آئی آئی سیط جناجی علی الصراط لاگیت حتی کیا۔ سیل اللہ آئی آئی اللہ سے میرے لئے موال سیجے کہ تیامت کے روز یہ کی امت کے روز آب کی امت کے لئے میں بل صراط پرا ہے بر بچھادوں۔ تاکہ آپ کی امت آب کی امت

تیری عظمت کی جھک دیکھ کر معران کی دات

کب سے جر ئیل کی خواہش ہے بشر ہو جائے

حضور علیہ کی مبارک ایر یوں اور پائے اقدس کے برکات:
حضور علیہ کی مبارک ایر یوں کے تصرفات میں سے ایک ادنی تصرف یہ ہے کہ
مقام ذوالحجاز پر حضرت ابوطالب کو پاس گی انہوں نے حضور علیہ ہے سنگی
کی شکایت کی حضور علیہ نے یہ سن کر زمین پر ایروی مبارک لگائی زمین سے

چشہ پھوٹ پڑا۔ فَاِذَا اَنَا بِمَاءِ لَم ارَقَبْلَه وَلاَ بَعْدَه مِرِى آتُمُهُوں نے اس سے قبل اور نہ بعد ایبا چشمہ نہ دیکھا تھا۔ حضرت ابوطالب نے سر ہو کر پائی بیا پھر حضور علیہ نے نے بی ایوی مبارک مار کر چشمہ بند کر دیا۔ (خصائص کبرئی) بیا پھر حضور علیہ نے ابو ہریرہ نے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کو حضور علیہ نے طلب فرمایا۔ وہ عاضر ہوا اور اس نے عرض کی سرکار علیہ !!

میری اونٹی نے مجھے تھکا دیا ہے یعنی بہت ست ہے۔ حزّ بَهَا بر جٰلِه قَلَ اَبُو مُرَيْرَةً وَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ لَقَدْ رَأَيت تَسْبِقُ الْقَائِدَ آپ نے پائے اقد س سے ٹھوکر لگا دی ابو ہریہ گھ اس کی قشم جس کے قضہ میں اقد س سے خصور علیہ کے قدم یاک کی برکت سے وہ اونٹنی ایک تیز ہوگی میری جان ہے حضور علیہ کے قدم یاک کی برکت سے وہ اونٹنی ایک تیز ہوگی

ہے ترندی شریف میں ہے کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجد الکریم سخت بیار ہوگئے بیال تک کہ اپنی زندگی سے ناامید ہوگئے 'حضور علی کا ادھر سے گزر ہوا: فَضَرَبَه برجْله وَ قَالَ اَللَّهُمَّ عَافِه وَاشْفِه آپ نے ایک مُصُور ماری اور فرمایا الّٰی ان کو عافیت عطا فرما۔ مولی علی کرم اللہ وجد الکریم فرماتے ہیں کہ پھراس کے بعد سے جھے اس مرض کی بھی شکایت نہ ہوئی۔

الله بخاری نے حفرت عبداللہ بن زید مازنی سے روایت کی ہے۔ رسول اللہ علیہ اللہ بن زید مازنی سے روایت کی ہے۔ رسول اللہ علیہ بنت نے فرمایا: ما بَینَ بَیتِی و مِنبری دَوضةً مَنْ دَیاضِ الْجَنَّمہ میرے گھر اور منبر کے در میان کا حصہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ (بخاری شریف جلدا 'صفحہ ۱۵۸ سے در بخاری شریف جلدا 'صفحہ منا ۱۵۸ سے وکر بخاری کا آمد ورفت کے 'تواس کا مدینہ منورہ میں زیادہ تھی بہ نبست دوسرے مقامات میں آمدور فت کے 'تواس کا مرتبہ ای وجہ سے اتا بلند ہو گیا کہ اس میں ایک نماز کا اجرو تواب بچاس ہزار نماز

(علیہ السلام) اپنی جو تیوں کو اتارویں کہ آپ دادی مقدس میں ہیں 'میں کیے جرائت کردل۔

حن يوسف دم عيلى يدبيفا دارى آنچه خوبال بهمه دارند تو تنها دارى تم كمال موكل كمال وه اور ته تم اور بو بات كل كى بحولت بو خود چراغ طور بو تم يه صدقي يوسف و يعقوب بلكه بر نبى وه نقط عاش شيم تم عاش بهى بومعثوق بحى بو علامه يوسف اسليل نبهاني جوابر المحاريين فرماتي بين كه :

علی راس هذا لکون نعل مح مد مد علت فجمیع الخلق تحت ظلاله حبیب پاک کے تعلین پاک ساری مخلوق کے سروں پر بلند ہوگئے اور جھی ان کے سایہ میں آرام کرنے والے ہیں۔

لدی الطور موسی نودی اخلع و احمد علی العرش لم یوذن بخلع نعاله موک علی العرش لم یوذن بخلع نعاله موک علی السلام کو طور کے قریب جوتے اتار نے کا عَمَ دَیا گیا جبکہ احمد مجتبی عَلِی کے مرح ش بھی ہے دخصت نہ لمی۔

سر عرش مورے آتا کے قدم اس کے پنچ سب اور و قلم

تعلینِ مقدس کے صدقے جگ چین سے موج اثاوت ہے

خواجہ خطر علیہ السلام: امت مصطفیٰ عیائے کے ایک ول کائل حضرت

خواجہ خطر علیہ السلام کے کہتے ہیں کہ جس جگہ وہ قدم یاک رکھتے ہیں۔

7

کے برابر ہو گیا۔ بلکہ ایک روایت میں تو ہیہ بھی دارد ہواہے کہ حرم مدنی میں ایک نماز کا تواب ایک حج کے برابر ہے۔ اور چونکہ یہ نسبت مسجد شریف کے آپ کی آمدور دنت اینے دولت کدہ اور منبر شریف کے در میان زیادہ تھی للذادہ آ بقعہ مبارکہ ہفسہاروضہ من ریاض الجنة لعنی جنت کے باغات میں ہے ایک باغ بن كيا- إذًا مَرَدْتُمْ برياض الْجَنَّةِ فَارْتَعُوْا جب ثم رياض الجد ب مُكذره' تودہاں ہے کچھ کھالو' یعنیٰ لفل وغیر ہ پڑتھیں۔

> جب سے قدم پڑے ہیں دسالت مآب کے جنت سے بڑھ عمیا ہے مدینہ حضور کا

العرب كان إذا الوجريره وحفرت الوامامدرض الله تعالى عنما فرمات بين - كان إذا مَشى فِي الصَّخْرَةِ غَاصَتْ قَلَمُهُ فِيْدِ (بِهِقْ-ابن عساكر) كه حضور عليه الصلوة والسلام جب بقرول يرجيلته توآب كي ياول مبارك ك نشان ان ير لگ جاتے۔(لیعن وہ آپ کے باؤل کے فیچ نرم ہو جاتے تاکہ چلنے میں سولت ہو۔) حضرت علامہ اہام شہاب الدین خفاجی علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ سیدعالم السلط جب بھی نظم یاول پھر پر چلتے تو پھر آپ کے مبارک قد مول کے نیے نرم ہو جاتے اور ان میں نشان پر جاتا۔ چنانچہ ان پھروں کو تبر کا محفوظ کیا گیاجو کہ اب بھی مصر' بیت المقدس' سعودی عرب اور دوسرے ممالک میں موجود الله والنَّاشُ يَتَبُرُّكُونَ وَيَزُورُونَ وَيَعْظُمُونَ الْخَاوِرُوهُ لُوكُ النَّاسَ برکت حاصل کرتے اور ان کی زیارت کرتے ہیں اور ان کی تعظیم و تو قیر کرتے ہیں۔الخ (تشیم الریاض وغیرہ)

> تیرے قد مول میں جو ہیں غیر کامنہ کیادیکھیں کون نظرول میں چڑھے دیکھ کر تکوا تیرا

🚓 حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں: "ایک مرتبہ چورول یادشمنول کے خوف ہے اہل مدینہ گھبرا اٹھے۔حضور علیہ ابوطلحہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے پر سوار ہوئے جوست رفآر تھا۔ آپ جب (حالات کا جائزہ لے کر)واپس آئے تو فرمایا: ہم نے اس کھوڑے کو دریا پایا ( ایعنی کشادہ قدم اور برق رفتار) پھروہ کھوڑا ابیا تیزر فآر ہواکہ کوئی گھوڑا اس کامقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ "ایک روایت بیہے کہ اس دن کے بعد کوئی گھوڑا اس ہے آگے نہ بڑھ سکا۔ ( بخاری شریف ومشکوۃ ) الله وحثی در ندے بھی حضور علیہ کے غلاموں کے قدموں میں جھک جاتے ہیں: حضرت سفینہ مر زمین روم میں لشکرے بچھڑ محے 'تلاش کرتے پھر رہے تھے کہ جنگل سے شر نمودار ہوا'آپ نے بے ساختہ فرمایا:یا آبا الْحَارِثِ أَنَا مَوْلَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (ابونعيم الا صبهاني ولية الاولياء مطبوعه بيروت جلد اول من ٣١٩) بيه سننا تفاكه شير قد موں پر جھک گیااور آپ کی رہمائی کی یمال تک کہ آپ لشکرے مل مجے۔

المواقعه معراج:

تارک الله شان تیری تھے ہی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تووہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے!

معراج کی رات جرکیل امین نے حضور علیہ کے تلووں کواپنے چرے سے مس کر کے بیدار فرمایا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام عرش پر جب تشریف لے محتے تو ای تعلین کواتارنے کا قصد کیاجس پررب تبارک و تعالی نے فرمایا کممبرے حبیبای نعلین کے ساتھ عرش پر چلے آئیں۔حضور علی نے رب تارک و تعالى الله الله العالمين حضرت موى عليه السلام كو علم مواد ﴿فَالْحَلَّمْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُقَدِّسِ طُوِّي ﴿ (سوره ط : ١٢) ال موكل